



all de

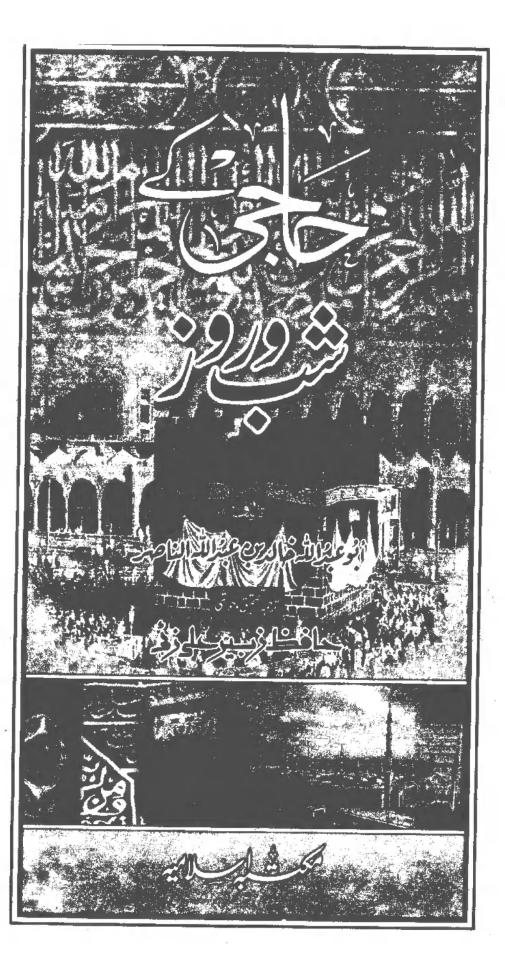



البور بالقابل رحان كاركيث غزني سرسي اردوبازار فون: 7244973-042

فيصَل كَبُول المين لور بازار كوتوالى رود فون: 041-2631204

اتك مَكْتُ بَالْمُ كَلِّينَ حضرو فون: 057-2310571

### زف اول رحافظ نديم ظهير .... پیش لفظ: حاجی کے شب وروز ...... سفر کی دعا ...... [چندائهم كتابين اوركيشين] ابتدائيه...... چندانهم با تين اول: توحير ووم: نماز كا قيام..... مواقيت حج وعره...... او نحی آ واز سے لبک کہنے کی فضیلت واحرام كدوران على منوع كام].... عورتول کے خاص احکام وخول مكه كي صفت

عُم هاداكرنے كاطريقه

طواف کی دعا کس

مقام ابراہیم کے پیچھے نماز بڑھنااور زمزم کا یانی بینا

| 4    | COOP - Lines Act )                            |
|------|-----------------------------------------------|
| 45   | نااورمروه کی سعینااورمروه کی سعی              |
| 47   | كان عمره                                      |
| 47   | جبات عمره                                     |
| 47   | ئانِ ع<br>ئانِ ع                              |
| 40   | 7 1.2                                         |
| 48   | عاصباً دن: يوم الترويه بر٨ ذوالحجه            |
| 50   | له(۸) ذوالحبہ کے دن لوگوں کی غلطیاں           |
| 52   | كادوسرادن: 9 ذوالحبر                          |
| 54   | 9) ذوالحجه کے دن لوگوں کی غلطیاں              |
| 55   | كاتيسرادن: • اذ والحجيرقر بإنى كادن ،عيد كادن |
| 57   | ا(١٠) ذوالحبه ك دن الوكول كي غلطيال           |
| 60   |                                               |
| 61   | اره (۱۱) ذوالحجه کے دن لوگوں کی غلطیاں        |
| 63   |                                               |
| 64   |                                               |
|      | اور ۱۳ فروالحجه کے دن لوگوں کی غلطیاں         |
| 66   | ب كمانے كريق                                  |
| 67   | ي ضرورت: الله سے دعا                          |
|      | پِرعا                                         |
| 71   | ں اذ کارا دروعا تیں                           |
|      |                                               |
|      | غ بياروں كودرج ذيل تخفے دينانه بھوليں         |
|      | ں ضروری اور مفید مسائلن<br>سر                 |
|      | کے چندا جماعی مسائل<br>تیں ہے یہ              |
|      | ن: آیات ِقرآنیه                               |
|      | ن: احادیث وآثار                               |
| gg . | ي: أنهم الفاظ                                 |

## 5 Section Single Single Section Sectio

# حرفسواول

ٱلْتَحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ ٱلْأَمِيْنِ ، أَمَّا بْعُدُ:

سمی بھی عمل کی ادائیگی اس وقت تک درست اوراللہ تعالیٰ کے ہال مقبول نہیں ہو عتی جب تک دواہم اور بنیادی یا تیں طوظ ندر کھی جائیں لین عمل خالص اللہ کی رضا و خوشنو دی کے لئے ہواور و معمل عین طریقہ نبوی کے مطابق ہو۔ اگر ریا کاری ، وکھا وا ہلوگوں کی دادوصول کرنے یادیگر لوگوں پر دنیاوی لحاظ سے برتری مقصود ہوتو ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ذرہ بحر حیثیت نہیں رکھتے۔

رسول اللهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ وَ اللَّهُ لَا يَسْطُو إلى اَجْسَادِ كُمْ وَلَا إلى صُوَدِ كُمْ وَلَكِنُ يُنْظُو اللي قُلُوبِكُمْ )) الله تعالى تحارب جسول اورشكل وصورت كوبيل و يَحَمَّا وه تو ولول كى كيفيت كود يَحَمَّا (جانِخِتا) ہے۔[میجمسلم:۲۵۱۳/۳۳]

يهي صورت حال ان اعمال كى ہے جن برعمل اگر چداذينوں وصعُوبُوں كوجيل كراور آلام ومصائب كو برداشت كرے كيا كيا بوليكن و واعمال شريعت اسلاميد ميں ناپيد بول۔ ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ فَى تَصُلَى نَازًا حَامِيَةٌ ﴾ اور مارے مشقتوں كے تھك كر پھُور بور ہے بول كے اوردوز رخ كى دكتى بوكى آگ ميں داخل بول كے [الغاشيہ ٢٨] نيز ني مَنَا اللهُ عَلَى فَرْمَايا: ((مَنُ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُونَا فَهُو رَدِّي)

جس نے کوئی ایسائل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ [میح مسلم ۱۹۳۳] ج بھی ایک عظیم عمل وسعادت ہے لیکن عوام کی اگر بیت نے اسے غیر شری امور اور رسم ورواج کی جینٹ پڑھا دیا ہے۔ انہی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فضیلۃ الشیخ حافظ زبیر علی زئی حفظ اللہ نے الشیخ خالد بن عبد اللہ الناصر حفظہ اللہ کی کتاب "المسمنھا ج فی یو میات المحاج" کا انتخاب کر کے نہ صرف اس کا ترجمہ کیا بلکہ ترمیم واضافہ اور بہترین تحقیق سے نہ کورہ کتاب کی جامعیت وافادیت کو دھاردیا ہے۔

اے رب کریم ! ہمارے استاذ محترم کے علم عمل اور صحت میں اضافہ فرما انھیں ہرآفت و پریشانی سے محفوظ رکھ اور ان کو مزید زور قلم عطافر ما تا کہ اس طرح تا دریکمی بیاس بجھتی رہے۔ حافظ ندیم ظہیر (۵۱۷ - ۲۰۰۵)



# تقريظ

عج اسلام کے ارکان خسمیں سے ایک رکن ہے اور اسے ہرصاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے بعنی جو خص بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت وطاقت رکھتا ہے، اس پر جج فرض ١- الله تعالى كارشاد ٢: ﴿ وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِدُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيٌّ عَنِ الْعَلْمِينَ ﴾ اوران لوكول يرجو بيت الله كَيْخِ كى استطاعت رکھتے ہیں اللہ کے لئے بیت اللہ کا فج فرض ہے اور جو كفركر سے بس اللہ تعالى جہاں والول سے بے بروا ہے۔[آل عمران: ٩٥] سيد نا ابو جربره و الله على الله من نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا: اے لوگو اہم پر جج فرض کیا گیا ہے لہذاتم جج کرو۔ ایک شخص نے عرض كيا: اے الله كرسول كيا جج برسال فرض ہے؟ تو آب خاموش رہے، اس نے يكى بات تين مرتبدد ہرائی تو آب نے فرمایا: اگریس ہاں کہددیتا تو ہرسال جج فرض ہوجاتا، اور پھرتم اس کی طاقت ندر کھتے۔ پھرآپ نے فرمایا: جب تک میں تم کو علم نددوں تو تم بلاوجہ مجھ سے ند ہو چھا کرد۔ تم سے پہلے لوگ اسے نبیوں سے زیادہ سوال کرنے اور پھران کی نافر مانی کرنے بی سے ہلاک ہوئے تھے۔جب میں تم کوکی چیز کا عظم دول تو جتنی تم کوطانت ہواس کی تعمیل کرواور جب میں تم کو سكى چيز سے روكول تواس سے بازآ جايا كرو۔[مسلم:١٣٣٧ممكلوة المصابع:٥٠٥] اس مدیث سے واضح ہوا کہ ہرمسلمان پر بوری زندگی میں ایک دفعہ جج کرنا فرض ہے اور حج کرنے سے سلے ج کے طریقہ کارے ممل آگائی ضروری ہاللہ تعالی جزائے خیرعطافر مائے اللیخ فالدین عبدالله الناصركوك انعول في حج كرسائل كوانتهائي آسان بنانے كے لئے حج كے طريقة كاركوسلسله وارائدازيل ترتيب ويركراس كتاب كانام المنهاج في يوميات المحاج "ركمات اور يحرفضيلة الشيخ صافظ زبير على زئى حظه الله نے اس كتاب كو "حاجى كے شب وروز" كے نام سے اردو كے بہترين قالب میں ڈھال دیا ہے اوراس پرسہا کہ یہ کرانھوں نے بعض انتہائی اہم اورضروری مسائل کا بھی اس كتاب من اضافه كرديا ب جس سے كتاب كى قدرو قيمت من بہت زيادہ اضافه موكيا ہے۔الله تعالی اس کتاب کواہل اسلام کے لئے راہنما بنائے اور اس کتاب کے مرتبین کواس کا بہترین اجرو توابعنايت فرمائية مين ابوجابرعبداللددامانوي (٢٤ جادي الاولي ١٣٢٧هـ)



#### يم ولاد وارجس وارجع

# پیش لفظ: حاجی کے شب وروز

إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ ، نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعُدُ: ضَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَذِي مُحَمَّدٍ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَذِي مُحَمَّدٍ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَذِي مُحَمَّدٍ وَحَيْرَ الْهَدِي هَذِي مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَشَرَّ اللهُ مُورِ مُحْدَثَا ثُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَا ثُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالًةً .

[رواه المَمْ فَى مُونِعِين ١٨٢٤ مَهِ مَا اللهُ مُورِ مُحْدَثَا ثُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَاللهُ .

وَقَالَ سَيِّدُنَا عَبُدُاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا:

" كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلا لَةٌ وَّإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا "

ہر بدعت گراہی ہے اگر چہ لوگ اے اچھا (بدعتِ حسنہ راجھی بدعت) ہی میں میں ہوعت کی بدعت گراہی ہے اگر چہ لوگ اے اچھا (بدعتِ حسنہ راجھی بدعت) ہی میں میں میں ہوئے ہوں۔ [رواہ الا مام محر بن اعرال روزی فی کتاب السنة : ۸۲ دسنہ میں استطاعت استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ جج فرض کیا ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلا ﴾ جولوگ بيت الله كل طرف جان كي استطاعت ركھتے جين، ان پرالله نے ج فرض كيا ہے -[آل عران: ٩٤]

رسول الله مَنَّ الْيَّرَةِ مِنْ مَا يَا ( أَيُّهَا النَّاسُ ! قَدُ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوُ ا)) السالم: ٣٢٥٤ الله من ٢٣١٢ ودار السلام: ٣٢٥٤ الله من ٢٣١٠ الله من ٢٤٦٠ الله من ٢٤٠٠ الله من آيا ہے:

(( بُنِيَ الْإِسَلَامُ عَلَى خَمُسٍ ، شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلْمَإِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الرَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ))

((لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكُكُمُ)) لوگوا مِحدت في كم يق سيحالو-

وصحيح مسلم: ١٢٩٤ ودارالسلام: ١٢٩٣]

آپ کے ارشاد کے مطابق صحابہ کرام شی گفتی نے آپ سے جے کے طریقے سیکھے اور مسائل یا در کھے ، ان سے تابعین نے بیلم حاصل کر کے تع تابعین تک پہنچادیا۔ تبع تابعین اور بعد کے سنہری دور میں محدثین کرام نے جے کے مسائل اور دوایات جمع کر کے مفید کتابیں کھیں مثلاً امام مالک رحمہ اللہ ، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ وغیر ہم ۔ بعد کے ادوار میں بھی بہت می کتابیں کھی گئی ہیں۔ عصر حاضر میں محدثِ بیر شیخ محمہ بعد کے ادوار میں بھی بہت می کتابیں کھی گئی ہیں۔ عصر حاضر میں محدثِ بیر شیخ محمہ

بعد کے ادوار میں بھی بہت کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ عصرِ حاضر میں محدثِ بیر بیخ محمہ ناصرالدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب "حجہ المنبی صلی اللہ علیه و سلم" و کتاب "مناسک المحج و العموة فی الکتاب و السنة و آثار السلف ..." اورائشی الکیرعبدالعزیزین بازرحمہ اللہ وغیرہ کی کتابیں بہت زیادہ مفید ہیں، جزاهم الله حیراً راقم الله حیراً مالم الحروف نے بھی کتاب اللہ است صححہ اجماع ثابت اور آثار سلف صالحین کی روشی میں کتاب اللہ است صححہ اجماع ثابت اور آثار سلف صالحین کی روشی میں کتاب "المحدید کی کتاب اللہ است میں کتاب اللہ است صححہ المحاج "کا سلیس اردور جمہ کر کے اس میں بہت سے فوا کہ اور معلومات کا اضافہ کردیا ہے۔ اور آخر میں جامع فہرست بھی دے دی ہے۔ اور آخر میں جامع فہرست بھی دے دی ہے۔ فرمائے ، اے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ میرے اس میں رسوانہ کرنا ، اے اللہ جھے قبر اور جہنم کے عذا ب اور آخر ت میں رسوانہ کرنا ، اے اللہ جھے قبر اور جہنم کے عذا ب اور آخر ت کی ختیوں سے بچانا ، آمین ، و اللہ غفود د حیم

عافظ زبير على زئى (١١ريج الأني ١٣٢١هـ)



#### . بدم (لاز (لرجس (لرجيم

## سفر کی دعا

((اَلَّهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ الْكِيْ سَخْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقُرِنِيْنَ وَ وَإِنَّا اللهُ الله

اے اللہ! تو ہی سفر کا ساتھی اور (ہمارے) اہل (وعیال) کا خلیف (تھہبان) ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے سفر کی مصیبتوں اور (اپنے) مال واہل (گھر والوں) میں تکلیف وہ مناظر اور پُری والیسی سے تیری پناہ مانگتا ہول۔

جب آپ (مَا لَيْكُولُمُ ) سفرے والیس آتے تو یکی کلمات پڑھتے اور مزید بیفر ماتے: ((آئِبُونَ ، تَا ئِبُونَ ، عَامِدُ وُنَ لِرَبُنَا حَامِدُونَ ))



# [چنداہم کتابیں اور کیٹیں]

اے بیرے ماتی (ج کرنے والے) بھائی!

بید درج ذیل ) بعض مفیداورا ہم کتابیں اور کیسٹیں ہیں۔ان کی اہمیت کے پیش نظر پوری کوشش کریں کہ بیآ سے فائدہ اوراک کوشش کریں کہ بیآ پ سے فائدہ افغانکہ ہوں۔ افغانکہ م

0 قرآن مجیدادراس کی آسان میسر تغییر کے بعد (۱۶م) کتابیں:

المحثّ عبدالعزيزبن باز (رحمه الله) كي كتاب "المتحقيق و الإيضاح "

الله عدد في ناصرالد ين الباني (رحم الله) كي كتاب " حجة النبي صلى الله عليه وسلم "

العمرة والحج والزيارة " العمرة والحج والزيارة " العمرة والحج والزيارة "

اس میں قیمتی بحثیں (تحقیقات) ہیں۔

الإدشاد إلى صحيح الإعتقاد " الإدشاد إلى صحيح الإعتقاد "

الم محمد المسندكي جمع وترتيب والى كتاب" فتاوى المحج والعمرة والزيارة "

السنن في العناسك " السنن في العناسك "

🖈 ﷺ سعيدالقطاني كي كتاب" شروط الدعاء ومواضع ا لإجابة "

اورا خريس شيخ وعبدالله فاطررهم الله ك كتاب "مداخل الشيطان على الصالحين "

اوركيسٹول يس سے (اہم ترين درج ذيل ميں:)

🖈 💆 ابراهيم عبدالله الغيث كي (كيث) " منا سك الحج و العمرة و الزيارة "

المعج في وعبدالله خياط رحمدالله كالاوت "سورة الحج "

المنتخ محرمتا راشتقيلي كي "دمعة الحج"

#### مقدمه

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ حَمَّدًا كَثِيْرًا طَيِّباً مُّبَا زَكاً فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُنَا وَيَرُضَى وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِينَا وَآلِهِ وَصَحِبِهِ وَعَلَى مَنْ بِسُنَّتِهِ الْحَتَالَى ، أَمَّا بَعُدُ:

الله تعالى ككلام:

﴿ وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِمْ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ سَبِيلًا ﴾ اورجولوگ بيت الله كالله ك

مجهد على المعلى على المجهد المحمد المحانوالعلى ]

اور صدیث: ((مَنُ حَجَّ فَلَمْ يَوُ فُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ مِنْ ذُنُولِهِ كَيَوْم وَلَلَقُهُ أُمُّهُ))

جس نے ج کیا، پس (اس تج بس) رف (جماع اور حش كلام وكام) نه كیا اور فسق (مناه) کیا وہ اپنے گناموں ہے اس طرح (پاک وصاف) اُو ٹا گویا کہ اسے اس کی مال نے (تازہ تازہ) جناہے ایج ابخاری: ۱۸۲۱،۱۸۱۹،۱۸۲۱، وہم مسلم: ۱۳۵۰ انوائی جناہوں ہے استدلال کے رتازہ تازہ کہ جناہے ایج ابخاری: ۱۸۲۱،۱۸۱۹،۱۸۲۱، وہم مسلم: ۱۳۵۰ نظر بناتے ہوئے اے کرتے ہوئے ایک بیارے حاتی بھائی ایہ چند خوشہو وار کلمات آپ کی خدمت میں چیش کررہا ہوں میری پیارے حاتی بھائی ایہ چند خوشہو وار کلمات آپ کی خدمت میں چیش کررہا ہوں میری پیارے حاتی بھائی اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تی کے لئے اسلامی بھائی چارے کا حق اوا کرتے ہوئے ایم میری پیارے میں نے (ہر) تی کرنے والے کے لئے ایا م تج کے مناسک (طریقے) بیان ہوئے میں نے اللہ تعالی کے کلام، اپنے کردیے جیں جوان کے لئے مشروع (اور تابت) ہیں۔ میں نے اللہ تعالی کے کلام، اپنے کی روشی: احاد میٹ اور بڑے (جید) علیائے کرام کے اقوال (کو پیش نظر دکھتے ہوئے اُن) سے استدلال کیا ہے۔

ید (بات بہت سے لوگوں کو) معلوم ہے کہ اس قلم کی سیابی سے جو پھیلکھا گیا ہے وہ اس سے پہلے ایک متدر متد کا غذیر ۱۳۱۰ اویس چھپ چکا ہے۔ جس میں ۸ ذوالحجہ سے لے کرسا ذوالحجہ تک جج کے طریقے (اورمسائل) بیان کیے گئے ہیں۔

الله كاكرنا ايما مواكدية تدورته مطبوعه كاغذ (جناب) فضيلة الشيخ عبدالله الجارالله رحمه الله كالرنا ايما مواكدية الشيخ عبدالله الجارالله رحمه الله كالمحارات كان شكل مين جهائ كاهم ديا اوراس كانام المنهاج في يوميات المحاج "ركها الله تعالى أن كاس على كوأن كي تيكيول مين شاركر \_ ما المنهاج في يوميات المحاج "ركها الله تعالى أن كاس ما كوأن كي تيكيول مين شارك ما تقارك من مناه كالمحارك المحارك وثابت بن مناه كالمحارك وثابت بن ما تعام في الما ويث ينش كي حاسم وكرك وثابت بن ما تعام في الما ويث ينش كي حاسم وكرك وثابت بن ما تعام وي الما ويث ينش كي حاسم وكرك وثابت بن ما

اس عجلت (جلدی) میں فضیلة الشیخ عبدالله بن عبدالرحمٰن الجبرین اور فضیلة الشیخ عبدالله بن عبدالرحمٰن الجبرین اور فضیلة الشیخ عبدالحسن بن ناصر العبیكان كاشكریداداكرتا بول جنصول نے اس كتاب كانتیج فرمائی اور انتهائی مناسب مشور ، دیئے۔

ای طرح میں اپنے دیتی بھائی سامی بن عبداللہ الخلف اور ہراس خص کاشکر میا دا کرتا ہوں جس نے جھے اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آھیں بہترین اجرعطافر مائے۔ ای طرح میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ (میرے) اس عمل کو خالص اپنی رضا مندی کے لئے بتائے (اور منظور فرمائے) جن لوگوں نے اسے لکھا، پڑھا، سنا، مراجعت کی ، نشروا شاعت میں حصہ لیا یا اس پر معاونت فرمائی ، اللہ اٹھیں (دنیا و آخرت میں) اس کا (بہترین) نفع عطافر مائے۔ وصلے مالئی اللہ علی نبینا مُحمد وعلی آله میں کو صلی ایک اس کا بھائی وصلی ایک بھائی کہا ہمائی اللہ علی نبینا مُحمد وعلی آله وصلی ایک بھائی کہا ہمائی میں کو صلی ایک بھائی کو صلی ایک بھائی کا بھائی کو صلی کی بھائی کو سکی ایک بھائی کے سکی ایک بھائی کے سکی ایک بھائی کے سکی ایک بھائی کے سکی ایک بھائی کو صلی کی بھائی کے سکی ایک بھائی کو صلی کی بھی کو سکی ایک بھائی کو سکی کو سکی کو سکی کر بھی کو سکی کو سکی کو سکی کو سکی کے سکی کو سک

ابوعبدالله (خالد بن عبدالله الناصر) ص\_ب۲۵۱۵۲،الریاض ۱۵۵۲ [مترجم: حافظ زبیرعلی زقی مکه المکرمه سعودی عرب] (۱۳۲۵ه)

#### ابتدائيه

میرے مسلمان بھائی! جان لیس کہ (اللہ کے ہاں) عمل صرف دوشرطوں کے ساتھ ہی مقبول ہوتا ہے:

1 الله ك لئة اخلاص (غلوص نبيت)

الله كرسول (محمر) مَثَالَيْنِ كَلَ مِيروى ﴿

ارشاد بارى تعالى سے:

﴿ فَمَنُ كَانَ يَرُجُوا لِقَا ءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَلِحاً وَلا يُشُرِكُ بِعِبَا دَةٍ رَبِّهِ اَحَداكِه

پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امیدر کھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھا میں جو شخص اپنے کہ اچھا میں جو اسے چاہیے کہ ا عمل (افتیار) کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے۔ [الکہف: ۱۱]

رسول الله مَنْ الْفِينَامِ نِهِ مِن الله

(﴿إِنَّمَا الْأَعُمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمِرِيُّ مَّانُولِي))
اعمال كادارومدار نيتوں پر ہے اور ہرآ دمی كودبی طے كا جس كی وہ نیت كرے گا۔
[مجھمنام : ١٩٠٤]

ہارے (پیارے) رسول مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم مایا:

( مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُونَا فَهُو رَدِّ )) ( مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُونَا فَهُو رَدِّ )) جس في كونى ايها كام كياجس پر جماراتكم (اورطرزعل) نيس هودوه كام مردود بيس في كونى ايها كام كيا جسلم: ١٤١٨]

آپ مَنْ النَّيْمَ كاارشاد ب:

﴿ (تَرَكُّتُ فِيكُمُ أَمْرَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمُ بِهِمَا لَنُ تَضِلُّوا بَعُدِي أَ بَدَّا:

# 14 Books State of Sta

كِعَابُ اللهِ وَسُنْعِي ))

یں جمارے درمیان دو چڑیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ، جب تک تم انھی مضوفی سے
کڑے دکھو کے بھی گراہ نہیں ہو گے: (اوروہ) اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔
[متدرک الحاکم (اسم اللہ کی کتر وثنا بیان کریں جس نے پی مدد
اس کے سے بعد میرے جاتی بھائی !اللہ کی حمد وثنا بیان کریں جس نے پی مدد
سے آپ کو (ج کی ) تو فتی بخشی اور ( کمد کر میڈے ) مقدی مقامات تک وکہنے والے دائے آپ کو (ج کی ) تو فتی بخشی اور ( کمد کر میڈے ) مقدی مقامات تک وکہنے والے

الله کے ہاں مکہ مرمدسب سے بہترین مقام ہے (اینے دل ودماغ میں )اس کا پورا شعور پیدا کریں۔





# مج مبرور

((وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّالْجَنَّةُ ))

اور ج مبرور (وہ ج جس میں کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو) کا بدلہ جنت کے علاوہ اور پھھ نہیں ہے۔ امتناق علیہ اسمج بخاری:۱۵۷۳ وصح مسلم:۱۳۳۹]

ا مير عالى بمائي!

الله آپ کو ہر قسم کی نیکیوں کی تو فیق عطا فر مائے ۔ کیا آپ اپنے جج کو جج مبر ور بنانا چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھران دوسوالوں کاعملی جواب دیں:

ال آپ کا فی منافظیم کست کے مطابق سطر ح مواج

﴿ آپ کس طرح اس کا خیال رکھیں سے کہ (آپ کا) نج مقبول ہوجائے اور ضائع نہ ہو؟ ہوسکتا ہے کہ آپ میری ان باتوں سے جیران ہوں!

عرض ہے کہ ہم نے بہت سے ایسے حاجیوں کو دیکھا ہے، وہ احرام با ندھ لینے کے باوجو داس کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ الی عبادت سرانجام دے رہے ہیں جس میں اللہ نے ان پر (تمام) حرام کاموں سے اجتناب فرض کر رکھا ہے۔

یدلوگ سیح وثابت دائل کے ساتھ نی مظافیظ کی سنت معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیلوگ ''اپنے جے سے پہلے والے غلط طرز عمل سے ذرہ برابر نہیں ہے۔ بیاس کی عملی دلیل ہے کہ ان کا جج اگر (عنداللہ) معبول نہیں ہے تو پورا بھی نہیں ہوا [ناقص رہا۔]'' ، والعیاذ باللہ

<sup>•</sup> يكام محدث البالى رحماللدكى كاب 'حجة النبي صلى الله عليه وصلم ' (ص ٥) عا فود -

چنداہم باتیں

ال لئے بہت ی الی باتیں ہیں جن کاعلم اوران برعمل آپ (اور ہم سب) کے لئے لازی ہے۔

اول: توحير

((كَيْكُ لَا شُوِيْكُ لَكَ لَيْنَكَ))اسالله! حاضر بول، تيراكوني شريك في الماضر بول. اسىمىرى حاتى بعائى!

آب تو حيدوالى لبيك كتب موعة آئة بين السلة آب جان ليس كداس لبيك كا مفہوم آپ کے اقوال وافعال میں واضح ہونا جا ہے۔ان امور کا تعلق دل سے ہویا جم سے الله آپ کو (اور ہمیں)اس کی تو فتی بخشے۔

آب پرسدلانم ہے کہائے خالق کی بوری اور لائق شان تعظیم کریں اوراس تصور کودل میں (اچھی طرح) جاگزیں کرلیں۔ تمام عبادات خالص اللہ ہی کے لئے سرانجام دیں۔

دل والى عبادت: جيسے مجت ،خوف، اميد، تو كل اور رجوع وغيره

تولى عبادت: جيسے ذكر، دعا، استعانت (مددمانگنا) اوراستغاث (مشكل كشاكى كروانا)

بدنی عبادت: جیسے رکوع بہجدہ اور طواف وغیر

مال عيادت: جيسے ذرج ،نذراور صدقات وغيره

المعقدة الصحيحة المحديث المرشخ عبدالعزيز بن بازر مالله كتاب "العقيدة الصحيحة وما يضادها "

اور فيخ صالح بن فوزان الفوزان كى كتاب " المعوحيد " يرهيس\_ شيخ صالح الفوزان فرماتے ہیں:

"جس فخص نے اللہ کی عبادت ہے انکار کیاوہ متنگر (اور کافر) ہے۔جس نے اللہ کے

اس كتاب كاردورجمة واليات دالرياض "عجيب چكاب والحديثة رمترجم

ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کی وہ مشرک ہے۔جس نے کتاب وسنت سے بٹ کر اللہ کی عبادت کی وہ مشرک ہے۔ جس نے کتاب وسنت کے دلائل کے مطابق عبادت کی وہ مؤمن (و) موحد ہے'' کی وہ مؤمن (و) موحد ہے''

ارشادبارى تعالى ب:

﴿ قُلُ إِنَّ صَلَا تِى وَنُسُكِى وَمَسَحِيَاى وَمَسَعَيَاى وَمَسَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥ُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ وَالْعَالَمِيْنَ وَالْعَالَمِيْنَ ﴾ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ وَالْاَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾

کہددو بے شک میری نماز ، میری قربانی ، میری زندگی اور میری موت صرف الله رب العالمین ہی کے لئے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ، جھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے بہلے اللہ کا فرمال بردار ہوں۔ [الانعام:۱۹۳،۱۹۳]

پس جس کے لئے اللہ تعالیٰ بھلائی کا اراد ہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اسپے بارے میں عاجزی ،اکلساری اور چنا جی کا درواز ہ کھول دیتا ہے۔

(حافظ )ابن القيم رحمه الله فرمات بين:

"الله تك ينفي كا قريب ترين دردازه يه به كه آدى النه آپ كومفلس (اورائبهائى كرور) سمجھ دوه النه كئے كى حال، مقام، سبب ياو سيلے كا خيال ندر كھ دوه صرف فقر و الله درواز سه به كا الله كا تقرب حاصل كر به دافلاس محض كا مطلب يه به كه فقر و مسكنت نه اس كه دل كوريزه ريزه كرد كھا ہے" [صحح : الكام الطيب لا بن القيم رحمه الله مسكنت نه اس كه دل كوريزه ريزه كرد كھا ہے" [صحح : الكام الطيب لا بن القيم رحمه الله مل عام يا دركھيں كه الله تعالى كى تعظيم كا مطلب يه به كه آدى اس كه اوام (احكامات) اور نوانى اور خرمات) كى تعظيم كر به در جذبه ايمانى كے ساتھ برحم پر تمل كر به اور برمنع كرده چيز سے درك جائے)

ج كسليل من ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ ٱللَّهَ عَبُ اللَّهُ مُ مُعُلُومَتُ \* فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ قَلَارَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا خِسُولَا جِدَالَ فِي اللَّهُ \* وَتَزَوَّدُ وَا فَإِنَّ وَلَا جِدَالَ فِي اللَّهُ \* وَتَزَوَّدُ وَا فَإِنَّ



خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولِي وَاتَّقُونِ يَا ولِي الْآلْبَابِ ﴾

ج کے مہینے (لوگوں کو) معلوم بیں (شوال ، ذوالقعدہ اور ذوالحبہ) پی جس نے ان میں ج (کو اسپنے اوپر) لازم کر لیا تو تہ رَفَت ( تحش کلام ) کرے اور نہ نسوق ( محمنا ہ) اور نہ جھڑا کرے۔ اورتم جوکرتے ہواہے اللہ جانا ہے اور زادراہ لے لو، بہترین زادراہ تفویٰ ہے اوراے عقل والواجھے ہے ڈرو۔ [سورة البقرة: ١٩٤]

الله في آب كو (اورجميس ج ميس) تين چيزول سيمنع كيا ب:

( الرفث (رفث جماع كوبهي كمتم إن اور ب حيائي والي فش اقوال وافعال كوبهي )

· الفسوق (برشم كاكناه اورنافرماني)

المجمران المحرا

پھراس نے آپ کوتفویٰ کا تھم دیا ہے۔جس کا م سے اللہ نے منع کیا ہے خوب کوشش کر کے اس سے بچتے رہیں اور جس کے کرنے کا تھم دیا ہے اسے (اچھی طرح) کریں۔ اگر آپ نے سے کرلیا تو آپ خوش قسمت انسان ہیں۔

جان لیں! کرآپ پر بیلازم ہے کہ تمام اعمال ج صرف الله رب العالمین کی تعظیم، بزرگ، عبت ، خضوع (وخشوع) اورائی آپ کو محتاج سجھتے ہوئے اواکریں۔





## دوم: نماز كاقيام

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ وَمَا أُمِرُوْ اللَّا لِيَعْبُدُ وا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ \* خُنَفَا ءَ وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَّمَةِ ﴾

اورانھیں بہی تھم دیا گیا کہ یک سُو (موحد) ہوکر صرف ایک اللہ بی کی عبادت خلوس کے ساتھ کریں اور نماز قائم کریں اور زکو ۃ ادا کریں اور یکی دین قیم ہے۔ [البیئة :۵] ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلُ لِعِبَادِى الَّذِينَ امَّنُوا يُقِيمُوا الصَّاوةَ ﴾

مير ان بندول كوجوا يمان لائے إلى كمدودك فماز قائم كريں۔ [ابراہيم ١٣١]

#### الله تعالى كاارشادى:

﴿ وَمَا مَسَعَهُمْ أَنْ ثُـقُبَـلَ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوْابِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَايَأْ تُوْنَ الصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُوْ نَ ﴾

اوران لوگوں کے صدقات اس لئے تبول نہیں کئے جاتے کہ انھوں نے اللہ اوراس کے رسول کا انکار ( کفر) کیا ہے۔ بیلوگ نماز کے لئے ستی کے ساتھ بی آتے ہیں اور (اللہ کو استے میں) مکروہ بیجھتے ہوئے ( نفرت اور نا پہندیدگی کے ساتھ ) مال خرج کرتے ہیں۔ [التوبة :۵۳]

# 20 Section of instances of

نى مَالْقِيم نے فرمايا:

(( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفُو وَالشِّرُ كِ تَرُكُ الصَّلُوةِ ))

آدمی اور کفروشرک کے درمیان فرق ، نماز کاترک کردینا ہے۔ [مجمعلم ۲۰ انجوالمعنی]

ہرمسلمان مرداورعورت پرواجب (فرض) ہے کہ پانچ نمازوں کی حفاظت کرے اور نبی مَثَالَیْتُوم

كَ مَارْسِيْكِ كِيونَكُ بِي مَثَالِثُيْنِ فِي إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعَادِينًا أَصَلَّى ))

المازاس طرح يردهوجس طرح تم في مجهنماز يرهة موع ديكما عد و المح بخاري ١٩٣١]

نما زیس حضور قلب ( دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف حاضر کرنا) اور کمل خشوع طاری

كرف كى بورى كوشش كرنى جائة ،ارشادبارى تعالى ب:

﴿ قَدْ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَا تِهِمْ خُشِعُونَ ﴾

مؤمنین یقیناً کامیاب ہو گئے، جوائی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔[المؤمنون: ۲۱]

نی منافظ کے اس ارشاد مبارک برغور کریں۔

((يَا بِلَالُ!ارِحْنَا بِالصَّلَوْقِ))

اے بلال! ہمیں نماز کے ساتھ راحت (وآ رام) پہنچاؤ۔

[الوداؤر: ۴۹۸۵ واحد ۳۱۴۶۵ وعوصد بيث سيح]

آب مَالْ يُنْتِيمُ نِهُ مِن الله

(( جُعِلَتُ قُرَّةُ عَيْنِيُ فِي الصَّلْوةِ ))

میری آئکھوں کی مُصندُک نماز ہیں رکھی گئی ہے۔

[النسائي عرا٢ ، ٢٢ ح ٣٣٩٢ وإسناده حسن واحد ١٨٥٠]

• نماز کی کیفیت و کیمنے کے لئے شخ علام محمدنا مرالدین الالبانی رحمداللہ کی کتاب " صفة صلوة النبي صلى الله عليه وسلم من النكبير إلى النسليم كأنك تواها" كامطائد كري رقالدين عيدالله النام

[ شخ الباني رحمه الله كي اس كمّاب ير بكه ملاحظات بحي بيس]

[طریقی نماز اور دلل تفصیل کے لئے و کھتے میری کتاب معج نماز نبوی '،والحمد ملدرز بیرملی زئی

## 21 Section in the section of the sec

نى مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ كاارشاد،

(﴿ إِنَّ الْعَبُدَ لَيُصَلِّى الصَّلُوةَ وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشُرُهَا ، تُسُعُهَا ، وَإِنَّ الْعَبُدَ لَيُصَلِّمَا ، تُسُعُهَا ، ثُمُنُهَا ، شِصُفُهَا )) ثُمُنُهَا ، شِصُفُهَا ))

بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے مگراہے نماز کا دسواں ،نواں ، آٹھواں ، ساتواں ، چھٹا ، پانچواں ، چوٹا ، پانچواں ، چوٹا ، پانچواں ، چوٹا ، پانچواں ، چوٹھا ، تیسرا (اور ) آ دھا حصہ ملتا ہے۔

سلف صالحین کے سابق علماءعلم حاصل کرنے (استاد بنانے) کے لئے سنت سے تمسک اور خاص کرنمازکومعیار بناتے تھے۔

ابراہیم تخفی رحمہ اللہ (تابعی صغیر) نے فرمایا:

''ا گلے لوگ جب کی آ دی کے پاس علم سکھنے کے لئے آئے تواس کی نمازا درسنت (پمل) د سکھتے ۔وہ اس کی حالت بھی د سکھتے پھراس کے بعد (اطمینان کی صورت میں )علم حاصل کرتے'' 🗨

ابوالعاليه (تابعي رحمه الله) فرمايا:

''جب ہم کسی آ دمی کے پاس علم سکھنے کے لئے آتے تواس کی نماز دیکھتے۔اگروہ نماز اس کے نماز دیکھتے۔اگروہ نماز اس کے پاس علم سکھنے کے لئے آتے تواس کی نماز در آپس میں اس کے پاس (علم سکھنے کے لئے ) بیٹے جاتے اور آگروہ نماز خلط پڑھتا تو کہتے : یہ آدمی (نماز کی طرح) دوسری چیزوں میں اور زیادہ براہوگا' 3 ہم چلے جاتے اور کہتے : یہ فض دوسری چیزوں میں اور زیادہ براہوگا' 3

ابدواو در (۷۹۲) واحمد (۳۲/۲۳) والغفظ له وطوحد يث حسن

<sup>🕰</sup> الداري (۱۲۱۱۱م۱۱۱ م ۲۲۷، ۲۲۵) وسنده ضعیف مغیره بن مقسم مدلس راوی ہے۔

الداری (ارسمااح ۲۲۹) وسنده ضعیف، ابوجعفر الرازی کی رقیع بن انس بے روایت معنظرب (ضعیف) ہوتی ہے۔ و کھنے التا ت لابن حیان (۲۲۸ مر ۲۲۸)



# سوم: یاک (اورحلال)رزق

جن چیزول میں اموال خرج کے جاتے ہیں ان میں سب سے بہتر یہ ہے کہ مجبوب (اللہ) تک کا بینے کے لئے اور محبوب (بیارے اللہ) کی پہندیدہ چیزوں میں مال خرج کیا جائے۔ کیوں شہو، پاک غنی تمید (بے نیاز اور تعریفوں والے) اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کے لئے مال خرج کریں گئو وہ ہمارے رزق میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَمَا آئفَقُتُم مِنَ شَنَى ءِ فَهُوَ يُنحُلِفُهُ وَ وَهُو خَيْرُ الرِّزِ قِيْنَ ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَمَا آئفَقُتُم مِنَ شَنَى ءِ فَهُو يُنحُلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرِّزِ قِيْنَ ﴾ اور وہ بہتر اور تم نے والوں میں سے ہے۔ [سبانہ میں اجردے گا اور وہ بہتر رزق دینے والوں میں سے ہے۔ [سبانہ میں ا

معجد حرام (خاند کعب) کی زیارت میں اموال خرج کرنا اور اپنے جیتی اوقات میں سے وقت نکالنا انتہائی بہترین کام ہے، مجد حرام وہ پہلا (عبادت کا) گھر ہے جولوگوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ ووسری معجدوں کے مقابلے میں معجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لا کھ نماز وں کے برابر ہے۔ • طواف کی سعادت حاصل کرنا اللہ کے اس فرمان پڑل ہے:

﴿ وَلْيَطُوّ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَنِيْقِ ﴾

اور بیت عنیق (پرانے گھر رخانہ کعبہ) کاطواف کریں۔ [الحج:۲۹] لیکن یاور ہے کہ بیمال خرج کرنا کسپ حلال کے ساتھ مشروط ہے۔ نبی مَنَا ﷺ کِلْمَ اللهِ عَلْبُ اللهِ طَلِّبًا ))

الله پاک ہے وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ [مسلم: 10، 10، 10] اللہ نے مؤمنوں کو وہی تھم دیا ہے جواس نے رسولوں کو تھم دیا ہے۔

ارتادبارى تعالى ب: ﴿ يَا يُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطُّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا ۗ إِنَّى بِمَا تَعْمَلُون عَلِيْمٌ ﴾

ابن ماجه اسم اوسنده ميح ،احمة ١٣٠٨ ١٣٩٧ وسنده ميح

ا \_\_رسولو! پا كيزه چيزون مين سے كھاؤاورنيك اعمال كرو، بے شكتم جوكام كرتے ہو ميں انھيں خوب جانتا ہوں۔ [المؤمنون: ۵]

الله تعالى نے فرمایا: ﴿ يَكَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَّبَتِ مَا دَزَقُنكُمُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾

اے ایمان والوامیں نے مسی جو پاکرزق دیاہے، اس میں سے کھا واوراللہ کاشکراوا کرواگرتم (حقیقت میں) صرف اس کی عبادت کرنا جا ہے ہو۔ [البقرة: ۱۲]

پر (نی مَالْقُرُانِی مَالْقُرُانِی ایک آ دی کا ذکر کیا جوگرد آلود بھرے ہوئے بالوں کے ساتھ لیے سفر پر ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر یارب، یارب (اے میرے رب، اے میرے رب کہ رہا ہے گراس کا کھانا حرام، بینا حرام، لہاس حرام ہودوہ حرام غذا پر بلا ہوا ہے، تواس کی دعا کسے قبول ہوگی؟ [اے سلم نے روایت کیا ہے، مدیث: (( إِنَّ اللهُ طَلِّبٌ ... اِلْے)) کا معنی بیہے کہ اللہ تعالی تمام نقائص وعیوب رب رب ایک ایک میں میں میں میں ایک اللہ تعالی تمام نقائص وعیوب رب رب ربا ہوئی ہے کہ اللہ تعالی تمام نقائص وعیوب رب رب ربا ہوئی ہے کہ اللہ تعالی تمام نقائص وعیوب رب رب ربا ہوئی ہے کہ اللہ تعالی تمام نقائص وعیوب رب رب ربا ہوئی ہے کہ اللہ تعالی تمام نقائص وعیوب رب رب ربا ہوئی ہے کہ اللہ تعالی تمام نقائص وغیوب رب رب ربا ہوئی ہے کہ اللہ تعالی میں ربان کی خوا میں فارس کی خوا میں فارس کی نے ایک رب ربان کی دولی میں دولی میں ایک کر نے میں دولی کی خوا میں فارس کی خوا میں فارس کی خوا میں فارس کی کر دولی کی دولی

ے پاک ہے وہ اٹمال میں سے صرف وہ ہی اعمال تبول کرتا ہے جو پاک ہوں ، فاسد کرنے والی چیز وں مثلاً: ریا ، دکھا وا ، تکبراور ہرتئم کے شرک سے خالی ہوں ۔

وہ صدقات میں ہے صرف وہی قبول کرتا ہے جو حلال و پاک مال میں ہے ہوں۔وہ
اقوال میں ہے بھی صرف پاک اقوال ہی قبول کرتا ہے۔تشہد والی حدیث میں آیا ہے:
((اَلتَّ حِیَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُوتُ وَالطَّیْبَاتُ... اِلنہ)) سب تخفے ،نمازیں اور پاک چیزیں
اللہ ہی کے لئے ہیں۔

طیبات کامعنی (ومفہوم) ہے کہ بے شک اللہ تعالی اپی ذات وصفات اور افعال و اقوال میں پاک ہے۔ اس کے دربار میں مقبولیت کے لائق مخلوق کے صرف پاک اقوال و افعال ہی ہیں۔ (خبیث ہاتوں اور کا موں سے اجتناب کر کے صرف پاک وصاف ہاتیں اور کام کی کرنے چاہئیں)

چهارم: حسنِ اخلاق

میرے مسلمان بھائی! جان لیں کہ حاجیوں (اور تمام نوگوں) کے ساتھ نیکی اور اچھے اخلاق سے پیش آنے ، انھیں پانی پلانے ، تواضع اور نگ نہ کرنے میں اللہ سجانہ و تعالیٰ کے پاس آپ کے لئے اجرعظیم ہے۔

الله تعالى كاار شاد ب: ﴿ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾

اورمومنول کے ساتھ عاجزی اختیار کرو۔ [الجر:۸۸]

مَنْقُ عليه حديث من آياب كد (رسول الله مَا الله

(( إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمُ أَحْسَنَكُمُ أَخُلَا قًا))

تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق ایکھے ہیں۔ [ابخاری: ٥٩٩ وسلم: ٢٣٢١] رسول الله مَاللّٰهُ عَلَيْهِ فَيْمَ فَيْ مِايا:

((أُحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ ثَلَهُ خِلُهُ عَلَى مُسُلِمٍ ، أَو تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَو تَقْضِى عَنْهُ دَيْنَا ، أَو تَطُرُدُ عَنْهُ جُوعاً ، وَلِأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِى الْمُسُلِمِ فِي حَاجَةٍ عَنْهُ دَيْنَا ، أَو تَطُرُدُ عَنْهُ جُوعاً ، وَلِأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِى الْمُسُلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنِ اعْتَكَفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ – مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ – شَهُراً ، وَمَنُ كَظَمَ عَيْظاً وَلُو شَآءَ أَنْ وَمَنُ كَظَمَ عَيْظاً وَلُو شَآءَ أَنْ يَمُ ضِيدَةُ أَمْضَاهُ مَلاءَ اللهُ قَلْبَهُ رِضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ لِيُمْ مَلِيهِ اللهُ عَنْمَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ اللهُ مُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُعْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَوَلُّ الْأَقْدَامُ اللهُ مُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُعْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَوَلُّ الْأَقْدَامُ وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُعْمِلُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْحَمَلُ ))

الله تعالیٰ کے نز دیک سب سے پہندیدہ لوگ دہ ہیں جودوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔اللہ عزوجل کے نز دیک پہنچائیں۔اللہ عزوجل کے نز دیک پہندیدہ اعمال یہ ہیں کہ تو اپنے بھائی کوخوش کر دے یا اس کی مصیبت دور کر دے یا اس کا قرض ادا کردے یا اس کی بھوک مٹا دے۔ جھے اپنے



مسلمان بھائی کی ضرورت میں چلنا اس مسجد ، سجد نبوی میں ایک مہیدنا عثکا ف سے زیادہ مجوب ہے۔ جس نے اپنا غضب وغصہ روک لیا تو اللہ اس کا شرم پر دہ رکھے گا۔ جس نے طاقت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو روکا تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا مندی سے بھر دے گا۔ جو خص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلے گا تو اللہ تعالی اس دن اسے ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم بھسل جا ئیں گے (قیامت کے دن وہ ثابت قدم رہے گا) بے شک بدا خلاقی اعمال کو اس طرح فاسد کے (قیامت کے دن وہ ثابت قدم رہے گا) بے شک بدا خلاقی اعمال کو اس طرح فاسد (خراب) کردیتی ہے جسے سرکہ شہد کو خراب کردیتا ہے۔



الم تضاء الحوائج لا بن الى الدنيا: ٣٦ من قال الألباني: "حذا إسادسن الصحية (٩٠١)! [يسند ضعف باس كارادى بكر بن حيس جمهور مدشين كراد يك ضعف بالمترجم]



# پنجم: صبراوراختساب

میرے حاجی بھائی صاحب! آپ کی اور عمرہ کے بارے میں نی مَالَّا اَیْمَا کی وہ میرے حاجی بھائی صاحب! آپ کی اور عمرہ کے بارے میں نی مَالَّا اَیْمَا کی وہ حدیث یادکریں جس میں آیا ہے کہ: ((جھاڈ کا فِتَالَ فِیْهِ)) یعنی ج ایساجہاد ہے جس میں قال نہیں ہے۔[این اجدا ۲۹۰-۱۹۵۱، واحدا ۱۹۵۰، واحدا

بے شک جج اخلاق (سکھانے) کا مدرسداور دلوں کا تزکیہ ہے، اعلیٰ مقامات تک لے جانے والا ہے۔ بیمبر واخلاق کاعملی امتحان ہے۔

آ پاگرامورج اداکرتے ہوئے بیارہ وجائیں یا تھک جائیں یا پی کوئی بیاری چیز
کو بیٹھیں، یا کوئی تکلیف دہ خبرت لیں، آپ بعض ادقات نیکی کریں گرآپ سے براسلوک
کیا جائے، یا مصیبت و پریشانی آپ کولائی ہو، یا آپ کا مال آپ کی غفلت یا عدم غفلت
کی وجہ سے چوری یا گم ہوجائے ۔ تو جان لیس کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آ زمائی ہا ہتا ہے۔
اللہ آپ کا صبر، ثابت قدی ، سچائی یا جو حکمت وہ مناسب ہمتا ہے آ زمانا چا ہتا ہے۔
اللہ آپ کا صبر، ثابت قدی ، سچائی یا جو حکمت وہ مناسب ہمتا ہے آ زمانا چا ہتا ہے۔

اول: مبرکریں،مبرمبر!اوریہ بات کثرت سے کہیں کہ''جوہوا ہے وہ اللہ کی تقدیم اور مثیت کے مطابق ہوا ہے''یادر کھیں کہ ایسا کبھی نہ کہیں کہ'' اگر میں بیر کرتا تو اس طرح ہوجاتا'' إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كثرت سے يزهيں۔

الله تُعَالَى كَا قُولَ بِادَرَكِيسِ: ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوُفِ وَالْجُوْعِ وَنَقُصِ مِّنَ الْخَوُفِ وَالْجُوْعِ وَنَقُصِ مِّنَ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ \* وَبَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ لَا الَّذِيْنَ إِذَا اَصِلْبَتُهُمُ مُصِيبَةٌ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ \* وَبَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ لَا الَّذِيْنَ إِذَا اَصِلْبَتُهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَالْمَعْتَدُونَ ٥ \* أُولَةِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوتُ مِّنُ رَبِّهِمُ وَرَحْمَةً \* وَالْمِنْمُ مَنْ رَبِّهِمُ وَرَحْمَةً \* وَالْمِنْمُ وَلَا لَمُعْتَدُونَ ﴾

ا بین است کے دوران بین کھل مبر کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔ بعض لوگ نماز پڑھنے کی جگداور حمامات پر جھکڑتے رہتے ہیں اسیفلد حرکت ہے۔ ای طرح حمامات کے دروازے کھکھٹانا اور جمام استعمال کرنے یا داستہ حاصل کرنے کے لئے تالیاں بجانا شدید ہے مبری ہے لئیڈااس سے کمل اجتزاب کرنا چاہئے۔

اور ہم مسین خوف ، بھوک ، اموال ، جانوں اور پھلوں کی کی ہے آنہ اکی گے اور صبر کرنے والوں کے لئے خوشخری ہے۔ وہ لوگ جب انھیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو اناللہ واناللہ دا جعون کہتے ہیں۔ان (صبر کرنے والوں) پران کے دب کی رحمت اور فضل و کرم ہوگا اور ہی لوگ ہوایت یافتہ ہیں۔[سورة البقرة: ١٥٦،١٥٥]

روم: جان لیس که ((إِنَّ لِكُلِّ شَيْءِ حَقِبْقَةً وَمَا بَلَغَ عَبُدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَعُلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَةً لَمْ يَكُنُ لِيُحِيثَةً ))

يَعُلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَةً لَمْ يَكُنُ لِيُحْطِئَةً وَمَا أَخُطَأَةً لَمْ يَكُنُ لِيُحِيثَةً ))

ب حَبُ مَ مِرَ جَرِي حَقِيقَت ب، بنده اس وقت تَك ايمان كي حقيقت تك بيس بَنِي سَلَّا جب تك وه بي يقين ندكر لے كرا سے جومعيبت بي في سال سے كوئى چھ كارائيل تقااور جو (رزق) اسے لئيس كاوه اس كي قسمت عن كھا ہوائى فيل تقا۔

[וקני וחוץ אחוק באים או כיבנים]

سوم: الله تعالى كے ساتھ حسن ظن ركيس \_وواس كا آپ كوبہت بہترين معاوضه دے گا۔
رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيان فرمائى ہوئى حديث قدى بيس الله تعالى فرماتا ہے
((أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيُ فَلْيَظُنَّ مَا شَاءَ)) بيس الله بندے كمان كے مطابق
((أس سے) بيش آتا ہول پس وہ جوجا ہے گمان كرے۔

مومن پرتجب ہاں کا ہر معاملہ بہتر ہوتا ہے اگرا ہے خوثی پنچ تو وہ شکر کرتا ہے، یہاں کے لئے بہتر ہوتا ہے اور اگرا ہے تکلیف ومصیبت پنچ تو وہ مبر کرتا ہے، کہل بیال کے لئے بہتر ہوتا ہے۔ اور بید (خوبی) صرف مومن کوہی حاصل ہے (کہاس کا ہر معاملہ بہتر ہوتا ہے) [مسلم: ۲۹۹۹]
موتا ہے) [مسلم: ۲۹۹۹]
اب ورجہ بہ ورجہ ، جج کے طریقے کا بیان پڑھ لیں۔

## مواقبيت حج وعمره

مواقیت: میقات کی جع ہے عبادت کے لئے زمانی و مکانی صداور و دت کومیقات کہتے ہیں۔ ج کی میقات زمانی تین مہینے ہیں: شوال ، ذوالقعد ہاور ذوالحجہ۔ عمرہ کے لئے میقات زمانی ساراسال ہے، جس وقت جا ہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ (میقات زمانی: عبادت اواکرنے کاشر کی مقررشدہ زمانداور وقت) (میقات مکانی: عبادت اواکرنے کاشر کی مقررشدہ مقام)

مواقیت مکانیان مقامات کو کہتے ہیں جنمیں رسول الله مَالَّ فَیْمُ نے مقرر فرمایا ہے تا کہ جَ اور عمرہ اداکر نے والا یہال سے احرام باند ھے (اور ج یا عمرے کی نیت کرے)

ج یا عمرہ کی نیت کرنے والے کے لئے ان مقامات سے بغیرا حرام کے گزرنا جائز نہیں ہے۔ جو مخص (ج یا عمرہ کی نیت کے ساتھ ) یہاں سے بغیرا حرام کے گزرجائے تو اس پر یہ واجب (فرض) ہے کہ وہ یہاں واپس آ کراحرام باندھے، ورنداس پر دّم (ایک بکری) لازم ہے جسے وہ ذرح کر کے (یا ذرح کرواکر) حرم مکہ کے فقیروں (اور مسکینوں) یس تقسیم کرےگا۔

#### ابن عباس دافع ماسے روایت ہے:

'' بِشُكُ بِي مَا الْمَازِلِ اور يمدوالول كے لئے ذوالحليفه ، شاميوں كے لئے بھه،
الل نجد كے لئے قرن البنازل اور يمدول كے لئے يكمكم (كے مقامات برائے جج وعره)
مقرر كئے ہيں ۔ اور فر مايا: به ان لوگول اور باہر سے آئے والے دوسرے لوگول كے مقامات (مواقيت جج وعره) ہيں بشرطيكه وہ جج وعره كے اراد ہے كے ساتھ يہال سے مقامات (مواقيت جج وعره) ہيں بشرطيكه وہ جج وعره كے اراد ہے كے ساتھ يہال سے گزريں ۔ جولوگ ان مواقيت كے (كمه تك) اندر رہتے ہيں ، وہ اپنے گھرول بى سے احرام باندھيں گے۔' وابخارى: ۱۵۲۳وسلم: ۱۸۱۱] احرام باندھيں گے۔' وابخارى: ۱۵۲۳وسلم: ۱۸۱۱] (سيده) عائشہ زياجہا سے روايت ہے:

## 

'' ب شک نی مُنَّالِیْمُ نے اللِ عراق کے لئے ذات عرق کا مقام (بطور میقات) مقرر کیا ہے۔'' [ابوداؤد:۱۵۳۹]

تج یا عمرہ کی نیت کرنے والا اگر میقات پہنی جائے تو اس پر یہاں سے احرام با ندھنا واجب ہے، وہ (کسی پردے والی جگہ میں ) اپنے پہنے ہوئے تمام کیڑے اتار کراحرام کی دو (سفید) چا دریں پہن لے گا، ایک چا در کوبطور از ارپہنے گا اور دوسری چا در کو کندھوں پر اوڑھ سلے گا چھرعلانے لبیک کہنا شروع کردے گا۔

عورت اپنے کیٹر ول کے ساتھ ہی ، لبیک کہتے ہوئے جج وعمرہ کی نیت کرے گی (وہ سفید چا دروں والا احرام نہیں ہاندھے گی)

مر دول اورعورتول کے لئے میقات پردوکام مستحب ہیں:

1 احرام (اورنیت) سے پہلے شمل کرنا۔

احرام (اورنیت) ہے پہلے خوشبولگانا۔

(عورتی دہ نوشبولگا سکتی ہیں جونظر تو آئے سکر سوکھی ندجا سکتا کہرد دھزات فتنے میں جنلانہ ہوں)
مردوں کے لئے یہ مستحب ہے کہ احرام کی دونوں چادریں صاف و شفاف سفید
کپڑے کی ہوں عور توں کو چاہئے کہ زینت (اور نمائش) کے کپڑوں کے بغیر جائز (اور سادہ)
کپڑے کی ہوں۔

# هج کی تین اقسام

جب آپ ج کے ارادے کے ساتھ، ج کے مہینوں: شوال ، ذوالقعد واور ذوالحجہ
میں میقات بی ج کے ارادے کے ساتھ ، ج کے مہینوں: شوال ، ذوالقعد واور ذوالحجہ
میں میقات بی ج کتاب کا موں کا اختیار ہے: یا ج تہتع کریں، یا ج افراد کریں،
یا ج قر ان کریں ، ان مینوں قسموں میں ج تہت سب سے افضل ہے۔ ج کی ان مینوں اقسام
میں سے ایک کی نیت کرنا آپ پرضروری ہے۔

ال مہنت ، یہ سب سے افضل ہے۔ آپ میقات سے '' لمبیک عمو ہ'' کہد کر عمر ہ ک نیت

# 

کریں۔ پھر عرو کرنے کے بعداحرام کھول دیں اورائیے کیڑے (لباس) پہن کیں۔احرام کے دوران میں (احرام کی وجہ ہے) جن امورے منع کیا گیا تفاوہ اموراب آپ کے لئے ملال ہیں۔ (دیکھیے میں ۱۸ اب آپ جے کے دن تک بغیراحرام کے مطالب طال میں ہیں۔الا یہ کہ دوبارہ علی عرو کرنا پڑے)

آ ٹھوذوالحجر(ترویہ کے دن) آپ آج (جمتع) کی نیت کرکے احرام با ندهیں اوروہ تمام امور سرانجام دیں جواس کتاب میں واضح طور پرآپ کو بتادیئے گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ پر قربانی 🖷 واجب ہے۔

﴿ إِفْراد \*، آپ مِقات ہے ((لَبَیْکَ حَجَّا)) کہدکر صرف فی (فی افراد) کا احرام بائد هیں (ائل مکدایٹے گھروں ہے فی افراد کا احرام بائد هیں گے۔وہ آفاتی حضرات جو مکہ میں تقیم ہیں اور انھوں نے فیج کے مہینوں میں عمرہ بیں کیا تو وہ اپنے مکانات اورڈیروں سے بی فیج افراد کا احرام بائد هیں گے)

مكر الله كراآب كے لئے طواف قد دم كرنامتحب ہے۔ آپ بربدلازم ہے كہ قربانی والے دن (۱۰ ذوالحبہ ) آٹھویں دن والے دن (۱۰ ذوالحبہ ) آٹھویں دن دور الحبہ کے آپ تھویں دن دور الحبہ کے آپ تھویں دن دور ہوم التروبیہ ) آپ وہ قام امورسرا نجام دیں جواس كتاب میں واضح طور برآپ کو بتادیے گئے ہیں۔ علی یادر کھیں كرآپ برقربانی واجب نہیں ہے۔

ان آپميقات ي جواور عره (دونول) كاكشاء احرام باندهيس عمر ((كتيك

بعض حاتی حضرات بار بارتعیم (مجدعائش) جا کرعمرے کرتے رہتے ہیں، یمل سلف صالحین سے ثابت فہیں ہے ابت فہیں ہے ثابت فہیں ہے۔ ویکھنے النقے گھر بن صالح العیمین رحمہ اللہ کی کتاب ''الشرح المحص علی زاواستعقع '' (ج کا ص سے اللہ کی مرتبر جم

يقربال بطور جران (مزا) نبيس بكه بطورشكران (بطورشكر) يهدوالحددلدرمترجم

ه کیمین سر ۱۳۸

المعنى علاء كيزوك في تت عني إفرادافضل بدر كيمية الشرح المعنع (عرد)

# 31 2 CETTO SINCE SINCE SE

حَبُّا وَ عُمُوَةً ) كَبِيل - مَدَ وَيَنِي كِ بِعِدا ٓ بِ كَ لِيُطواف قدوم كرنام ستحب ب-( ذوالحجه ك ) آم موي دن آب منام امور سرانجام دي جواس كتاب بي واضح طور پر آب كويتا ديئے گئے بيل - جان ليل كر آب پر قربانی واجب ہے - (الل مكم پر قربانی واجب نہیں ہے)

(یادر کھیں) آپ پر بیلازم ہے کہ قربانی والے دن تک حالتِ احرام میں رہیں۔ "تبہیہ: جج قِران اور جج إفراد کرنے والے پر (صفاومروہ کی) ایک سعی کرنا ہی لازم ہے۔ وہ اسے مقدم کر کے طواف قدوم کے ساتھ کر سکتے ہیں یا مؤخر کر کے طواف زیارت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔

جب دہ طواف قد دم کے ساتھ سٹی کریں توسٹی کے اختیام پرسر کے بال نہ منڈ وائیں۔ دی ذوالحجہ کو جمر دعقبہ کوکٹکریاں مارنے تک آپ حالتِ احرام میں ہی رہیں گے۔

# او نجى آوازى تلبيد (لبيك) كين كافضيلت:

نى مَالَيْدَةُ ورج وس الفاظ من لبيك كتب عف

- (ل) ((لَّهُ يُكَ اَللَّهُمُ لَبُيْكَ، لَبُيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبُيْكَ، إِنَّ الْحَمُدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ لَبُيْكَ، إِنَّ الْحَمُدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ))
  - (ب) آپُرُالْغُورُ البيريس بالفاظ الحي كتب سے: (( لَبَيْكَ إِلهُ الْحَقِي))
- (ج) نی سَالَ اللَّهُ عَلَم كَ ساتھ (ج وعره كرنے والے) محلبة كرام (رضى اللَّهُ عَلَم الجَعَين) ورج ذيل الفاظ كالضاف كرتے تھے۔ ((لَّبَيْكَ ذَ الْمَعَارِج، لَبَيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ))
  - (ر) ابن عمر (وللنفيز) ورج ذيل الفاظ كا (بطور إجتهاد) اضافه كرتے تھے:

" لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْعَمْرُ بِيدَيْكَ وَالرَّعْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ " ((لَبَيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ )) كامعنى يهيك (اسالله) من تيرابرهم تبول كرف والا مول، من تيرى اطاعت يربيشه قائم ودائم مول لبيك كمنه والله وإسم كداو في

# 32 Section of investment of

آ وازے لیک کے کیونک آپ مَالَّ الْمُعَالِم الله

((أَلْسَانِي جِسُرِيْلُ فَأَمَرَنِي أَنُ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرُفَعُوا أَصُواتَهُمُ بِالتَّلْبِيَةِ ))

جریل (عالیما) میرے پاس آئے تو جھے تھم دیا کہ میں اپنے سحابہ کواوروہ لوگ جومیرے ساتھ ہیں، میتھم دول کہ اور نے آوازے لیک کہیں۔ •

آ پِ مَالِّ الْفَحْ كَارْشَادِ ہِ: ((أَفْضَلُ الْحَجْ اَلْعَجُ وَالنَّمُ )) النَّا الْحَجْ الْعَجُ وَالنَّمُ )) انظل رين جي: جَ اور جُي ہے۔

(دہ ج افضل ہے جس میں اونجی آ داز ہے لیک کہی جائے اور قربانی کاخون بہایا جائے ) 2 رہ ج افضل ہے جس میں اونجی آ داز ہے لیک کہی جائے اور قربانی کاخون بہایا جائے کہ دوران میں بھی اونجی آ داز ہے لیک کہتے تھے کہان کی آ داز میں حلق صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم اجمعین ) اتن اونجی آ داز سے لیک کہتے تھے کہان کی آ داز میں حلق میں انک حاتی تھیں۔

شج: قربانی کے جانوروں کاخون بہانے کو کہتے ہیں۔

رسول الله مَعَى اللَّهِ عَلَيْهِم فرمات مِن

((مَا مِنْ مُلَبٌ يُلَبَى إِلَّا لَبَى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَوٍ وَ حَجَوٍ، حَتَى تَنْقِطَعَ الْأَرُصُ مِنْ هَلَهَا وَهِلَهَا . يَعْنِي عَنْ يَمِينِهِ وَ (عَنْ) شِمَالِهِ)) لَنْقِطَعَ الْأَرُصُ مِنْ هِلَهَا وَهِلَهَا . يَعْنِي عَنْ يَمِينِهِ وَ (عَنْ) شِمَالِهِ)) ليك كهن والله جوفض لبيك كهنا من الله عن الله عن

سی صدیث حسن ہے، اسے ترفدی (۸۲۸) این ماجہ (۲۹۲۱) اور این فریر (۲۳۳۷ واللفظ له) فروایت کیا ہے۔

ابوداؤد: (۱۸۱۳) و إسناده ميح

و الترندى ( ٨٢٧) نحوالمعنى وسنده ضعيف وللحديث شوا برضعيفة انظر الصحية للا لباني ( ١٥٠٠) وانوار الصحيفة للمرجم (ت: ٢٤٠) غيز ديكهيم ١٥٠٠)



# جج اور عمره كرنے والوں ميں سے افضل انسان

ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "اللہ کے ذکر کے بارے میں فائدہ نمبر ۵۱: نیک اعمال کرنے والوں میں سے وہ فض سب سے افضل ہے جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ روزہ داروں میں دہ روزہ دارسب سے افضل ہے جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ صدقہ دینے والوں میں سے وہ فخص سب سے افضل ہے جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہے۔ حاجیوں میں وہ فخص دوسرے تمام حاجیوں سے افضل ہے جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حاجیوں میں وہ فخص دوسرے تمام حاجیوں سے افضل ہے جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حاجیوں میں وہ فخص دوسرے تمام حاجیوں سے افضل ہے جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور بہی حال دوسری عبادات کا ہے۔ " [الوابل الصیب ص اسما]

رسول اللهُ مَا فَيَ الْمُعَالِمُ إِلَيْ مَا يَحِينَ ( إِنَّهُ الْمُعَالَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَفِي الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَرَمْيُ الْجَمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكُرِ اللهِ ))

خانہ کعبہ کا طواف ، صفا ومروہ کی سعی اور جمرات کو کنگریاں مارنا ، بیسب اعمال اللہ کے ذکر کوقائم کرنے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔

[احرام کے دوران میں ممنوع کام] احرام کے دوران میں ممنوع کام تین طرح کے ہیں

فشم اول: درج زبل كام ،مردول اورمورتول دونول پر (حالب احرام میں) حرام ہیں:

- ا سراورسارے جسم کے کسی جھے ہے بال مونڈ نایا جان ہو جھ کر گرانا۔ (اگرسر یا داڑھی کے بال خارش کے دوران میں گرجا کیں تو کوئی گناہ بیں ہے اور ندم واجب آتا ہے)
  - 🕜 ہاتھوں اور یاؤں کے ناخن تر اشنا۔
  - احرام باندھنے کے بعدجم یا (احرام کے) کیڑے پرخوشبولگانا۔

و يكف و:عبدالدالطياري كتاب الح (ص ٢١)

<sup>•</sup> اے ابوداؤد (۱۸۸۸) اور ترزی (۹۰۲) نے روایت کیا ہے۔ امام ترفیک نے فرمایا:"حسن صحیح "لیعی بیر مدیث سن صحے ہے۔



- (ا پنی بیوی سے ) جماع کرنایا جماع کی طرف دعوت و بینے والی حرکات کرنا مثلاً نکاح
   با ندھنا بشہوت سے دیکھنایا ہوسے لینا۔ وغیرہ
  - (حلال جانورول کا) شکارکرنا
    - ا وستانے پہننا۔

فتم دوم: درج ذیل چیزی صرف مردول پرحرام بیل عورتول پرحرام نبیل بین:

- 🛈 کے ہوئے کپڑے پہنامٹلا بنیان، (انڈروبیر، پاجامہ)شلواروغیرہ 🖈
  - الله محمی چیکی موئی چیز (مثلاتو بی رومال دغیره) کے ساتھ سرکوڈ ھانپیا

قشم سوم: عورتوں پر (هالتِ احرام مِيں) درج ذیل کام حرام ہیں:

🛈 نقاب پہننا،اے عربی میں 'برقع'' بھی کہتے ہیں۔

(عورتول پرمیقات سے گزرنے کے بعددستانے پہننااورنقاب اوڑ صناحرام ہے)

عورت اپنم ہاتھ کیڑے وغیرہ سے ڈھانپ سکتی ہے۔ اگر اجنبی مردنز دیک ہوں تواس پراپناچېرہ اور دونوں ہضلیاں چھپانا واجب ہے کیونکہ بیعورت (پرلازم کیا گیا) ہے۔

• موذى جانورول كوحاليد احرام ين مارناجا زُر مرمرجم

المراین شیمین رحماللہ کے زویک احرام کی جاور کے دوجھ سلے ہوئے ہوں تو جا تزہے۔ ویکھنے الشرح المحن (۱۲۸/۷)

تنبیه بعض فقهاء کنزدیک حالب احرام میں نیند کے دفت منہ پر رومال وغیرہ ڈالناجائز ہے۔ دیکھیے الشرح المحمح (۱۲۵/۷) علی التحقیق والا بیناح ص۳۲

سىمبداز مترجم: محدث البانى رحمالله كزريك مورت ك لئے چركاوردونول بسيليول كاچمپاناواجب بيس ب-والله الم

## عورتوں کے خاص احکام

اول: عورت کے لئے یہ ضروری ہے کہ ج وغیرہ کے سفر پر جانے کے لئے اپنے محرم کے ساتھ گھرسے لگلے۔ دلیل کے لئے دیکھے سے بخاری[۲۲۵ صدیث ابن عباس]
دوم: ج کے سفر کے دوران میں ، راستے میں اگر عورت کوچیش آجائے یا اس کا بچہ پیدا ہوجائے تو وہ اپنا سفر جاری رکھے گی ، وہ رک کر پاک ہونے کا انظار نہیں کرے گی ، وہ رک کر پاک ہونے کا انظار نہیں کرے گی ، وہ رک کر پاک ہونے کا انظار نہیں کرے گی تو دوسری حیض یا نفاس (بچہ پیدا ہوئے) کی حالت میں وہ جب میقات پہنچ گی تو دوسری پاک عورتوں کی طرح جے یا عمرہ کی نیت کرے گی ۔ اس کے لئے یہ سخب ہے کہ دوسری ضروریات کے ساتھ صفائی اور شسل کر نے ، کیونکہ نیت احرام میں طہارت شرط نہیں ہے۔

صحیح مسلم میں آیا ہے کہ جب ذوالحلیفہ کے مقام پراساء بنت میس (زار الله ما) کا (سفر حج میں) بچر پیدا ہوا تو انھوں نے رسول الله مثل الله مثل الله عسلہ پوچھا۔ آپ مثل الله علی منظم نے قرمایا: (( اِنْحَتَّسِلِی وَ اسْتَنْفِرِی بِفَوْبِ وَ أَحْرِ مِی ))

توعنسل كرف اور (شرمكاه ير) كير أبانده في اوراحرام بانده في الحرام كي شيت كرف) [مجم مسلم: ١٢١٨/١١١ دوار السلام: ٢٩٥٠]

سابقة تفصيل سے درج ذيل باتيں ثابت ہوئيں:

() وہ دوسری عورتوں کی طرح میقات سے احرام کی نیت کرے گی اور احرام کے دوران میں منع کردہ کاموں سے اجتناب کرے گی۔ اگر چدوہ حالتِ طہر میں (پاک) ندہوتو بھی مکہ جائے گی۔ مکہ جائے گی۔

(ب) وه نقاب (برقع) اوردستانے اتاردے گی۔

(ج) زینت کی نمائش کے بغیروہ جولباس پہننا جائے تواسے اجازت ہے۔ جبیا کہ آگے آرہا ہے ، اس پر کسی خاص رنگ کی پابندی نہیں ہے۔ پس (حائضہ) عورت کے لئے ( حیض و نفاس سے ) ماک ہونے اور حیض ونفاس سے مسل کرنے کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرناجا ترنبیں ہے۔

سوم: اگرعرفات كدن تك وه (حيض ونفاس) سے ياك نه بواوراس سے پہلےاس نے جج تمتع کے لئے عمرہ کی نیت احرام کر رکھی ہوتو وہ جج کی نیت کرے گی اور عمرہ کو جج میں داخل كركے قر ان كرنے والى بن جائے گى۔وه ج كے تمام اعمال سرانجام دے گى سوائے اس کے کہ وہ یاک ہوجانے اور غسل کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔

جب ( ہماری ماں ) عائشہ رہا ہے کو (ایام فج میں ) ماہواری ہوئی تو آپ ماہوائی آ

(( اِفْعَلِي مَايَفُعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطُهُري .)) وہ تمام امور مرانجام دوجو حاجی سرانجام دیتا ہے سوائے اس کے کہ پاک ہونے سے يهل بيت الله كاطواف نه كرو- [ميم ابخارى: ١٦٥٠ وميم ١٢٠ مرا١٢ ودار السلام: ٢٩١٩]

جب وہ یاک ہوجائے تو بیت اللہ کا ایک مرتبہ (سات چکروں کے ساتھ ) طواف کرے گی اور صفاومروہ کی ایک مرتبہ (سات چکروں کے ساتھ )سعی کرے گی، بیاس کے مج اور عمرے کے لئے کافی ہے ( اسے حج اور عمرہ کے لئے علیحدہ علیحدہ طواف اور سعی کی ضرورت نہیں ہے)

منبید: چھوٹے نابالغ بجے اور بی کا ج سیح ہے لیکن اس سے ان کا (جوان ہونے کے بعد ) فرض ج ادانہیں ہوگا ( فرضیت ج ان سے ساقطنہیں ہوگی ، بلکہ بلوغ کے بعد دوبارہ فرض فح اداكرنايزكا)

ان کے ولی (سربراہ، باپ، مال، بھائی وغیرہ) کو جائے کہ وہ اِن کی طرف سے جج کے وہ اعمال بذات خود کرے جو بیے نہ کر تکیس مثلاً مخرات کو کنکریاں مارنا وغیرہ ،اگروہ بيج بهت بى چھوتے ہوں اور لبيك تك نه كهمكيس توان كاسر براه ان كى طرف سے لبيك کے گااور حج کے جوکام وہ خود کر سکتے ہیں تو خود ہی کریں گے۔



## حرم فکے خصائص اوراحکام

(اب آپ کی خدمت میں حرم مکہ کے چند خصائص اور احکام پیش کئے جاتے ہیں) اول: حرم کی بری فضیلت ہے اور اس پر علاء کا اتفاق ہے کہ حرم میں عبادت، دوسرے مقامات جوحرم نہیں ہیں، سے بہت زیادہ افضل ہے۔

دوم: جس طرح مسجد حرام میں نیک کاموں کا گئی گنا تواب ملتا ہے ای طرح حرم میں بھی کئی گنا تواب ملتا ہے اور یہی رائے ہے۔
کئی گنا تواب ملتا ہے۔ اہلِ علم کی ایک جماعت کا یہی قول ہے اور یہی رائے ہے۔
سوم: ترم میں گنا ہوں کی (دوسرے علاقوں کے مقابلے میں ) شدت اور سز ازیادہ ہے۔
ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنُ يَّرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ الطِّلْمِ لَيْفِقَهُ مِنُ عَذَابِ اَلِيْمِ ﴾ اورجس نے اس حرم) بین الحاداورظلم کاارادہ کیا توجم اےدردناک عذاب دیں گے۔ اورجس نے اس حرم الحجاداورظلم کاارادہ کیا توجم اےدردناک عذاب دیں گے۔ اور جس نے اس حرم الحجاد الحداد الحجاد الح

جہارم: اس پرعلاء کا جماع ہے کہ حرم میں حالت احرام اور غیر حالت احرام (حالت حلال) میں شکار کرنا حرام ہے۔

پنجم : سوا باذُخ بر (ایک گھاس) کے حرم کے سرسبز درخت اور گھاس کا ٹناحرام ہے۔ علیائے کرام نے موذی حیوان (کے جوازِقل) پر قیاس شکرتے ہوئے کا نئے وار درختوں اور کا نئے دارگھاس کے کا شنے کوجائز قرار دیا ہے۔

اس طرح لوگ جو ( درخت ، گھاس اور سبزیاں وغیرہ ) خودا ہے ہاتھوں سے ہوئیں توان

المركز المركز المركز المراع اور آثار سلف صالحين كے خلاف نه بهوتو جائز ہے۔ يا در ہے كه باطل اور كندا الله الله على مردود ہے، و ما علينا إلا البلاغ رمتر جم

کا کا ٹنا بھی حرام نیں ہے۔

مُعَنَّهُمْ : حرم مِن كافرون كاوا فلرحرام بـ ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ المَنُوا إِنَّمَا الْمُشُوكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقُوبُوا الْمَسْجِدَ الْحَوَامَ ﴾
اسايمان والواب فِئك مشركين جن (بليد) مِن، يس وه مجدحرام حقريب نه تيس

[مورة التوبد: ٢٨]

دخول مكه كي صفت

. جو محض جج اور عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ آئے تو طواف سے پہلے اس پر دو چیزیں الازی جیں:

- جہال سے احرام ہاند صنادا جب ہے (میقات وجل وغیرہ) وہاں سے احرام ہاند ھرکر
   آئے۔ •
- صدی اصغراور حدی اکبرے کمل طور پر پاک ہو (بے وضو ہونے کی صورت میں وضواد رخسل جنابت کی صورت میں عضواد رخسل جنابت کی صورت میں عنسل کر کے آئے)

(سیدہ) عائشہ ڈلائھ اسے روامیت ہے کہ نی منالٹی جب ( مکہ) تشریف لائے تو آپ نے پہلاکام میرکیا کہ وضوکیا چرآ پ نے بیث اللہ کا طواف کیا۔ رسیح ابغاری:۱۹۳۱، سیح مسلم:۱۳۳۵ پہلاکام میرکیا کہ وضوکیا چرآ پ نے بیث اللہ کا طواف کیا۔ رسیح ابغاری:۱۹۳۱، سیح مسلم:۱۳۳۵ وخول مکہ کے لئے جارچیزیں مسنون ہیں:

(۱) غنسل کرنا: نافع (تابعی رحمه الله) سے روایت ہے کہ: ابن عمر دافع البیہ جرم کے قریب بیٹیجے تولیک کہناروک دیتے پھر ذوطوی کی وادی میں رات گزارتے۔ پھر جسی کی نماز پڑھتے اور عسل کرتے اور صدیت بیان کرتے تھے کہ نبی منافظیم ای طرح کرتے تھے۔ پڑھتے اور عسل کرتے اور صدیت بیان کرتے تھے کہ نبی منافظیم ای طرح کرتے تھے۔ پڑھتے اور عسل کرتے اور صدیت بیان کرتے تھے کہ نبی منافظیم ای طرح کرتے تھے۔ پڑھتے اور عسل کرتے اور صدیت بیان کرتے تھے کہ نبی منافظیم ای طرح کرتے تھے۔ پڑھتے اور عسل کرتے ہے۔ اور عسل کرتے ہے۔

علامدان تشمین رحمدالله کے زدیک اہل کم جرم ہے باہر جا کراحرام باعد ہے کرعم و کریں۔ وہ اس قول کو ضعیف
 کھتے ہیں کہ اہل مکدا ہے گھروں ہے احرام با ندھ کر بھی عمرہ کرسکتے ہیں دیکھتے الشرح المحت (۱۷،۵۱،۵۱)

## 

(٢) بوشيه كےدروازے سے (بيت الله من) داخل مونا

يادرج ذيل دعايد هنا:

(( أَعُودُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ )) اللهُ الْفَيْمُ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ )) اللهُ اللهُ الْعَلَاء بِاللهِ الْفَيْمِ وَمِنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(سیدنا)عمر (مالفند) سے بیدعا ثابت ہے:

" اَللَّهُمَّ اَفْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ "
ا الله الله الوسلام ہے اور سلامتی تجھی ہے ہے ، اے ہمارے رب اہمیں سلامتی عطا
فرما۔ اگر کوئی شخص بیدعاما تھے تو اچھا ہے۔ [البہ تی ۵ر۳ کو این ابی شیب ۱۵۷۵۲ می اثر المجان اللہ شیب المرحم می المحالات نہیں ہے امتر جم ]

### عمرها داكرنے كاطريقيه

### طواف

جب آ دی مجرحرام میں داخل ہوتو اسے جائے کہ دہ سیدھا بیت اللہ کی طرف کند ھے کواحرام کی چا درسے ڈھانپ لے۔

ع بس شیطان رجیم کے مقابلے میں عظیم واشان اللہ اوراس کے کرموں والے چیرے کی پناہ ما تک بول ۔ وہ اللہ جس کی سلطنت قدیم (اور بھیشہ ہے) ہے۔[ابوداؤد:٣٩٧، وسندہ کی ]

٠ عواف كدوران يس (كمجوروفيرو) كما عاور بانى بينا جائز بدر يجيم الشرح أمي (٢١٠/٥)



جائے اور چراسود سے طواف کی ابتدا کرے ۔طواف قدوم ( حج اور عمرہ کرنے والے کے پہلے طواف) میں دوکام مسنون ہیں:

- وہ (سات چکروں میں )اضطباع کرے لینی اپنا دایاں کندھا نگا کرے اور بائیں
   کندھے کواحرام کی چا درہے ڈھانیہ لے۔
- پہلے تین چکروں میں رال کر سے یعنی تیز تیز چلے۔ اگر لوگوں کارش نہ ہوتو جراسود کو ہاتھ لگانا یا کو ہاتھ لگانا یا کو ہاتھ لگانا یا جو سے کہ انہوتو اپنے ( دا کمیں ) ہاتھ سے ( بست الله و الله انٹجیس ) کہتے ہوئے چومناممکن نہ ہوتو اپنے ( دا کمیں ) ہاتھ سے ( بست الله و الله انٹجیس ) کہتے ہوئے ( ججراسود کی طرف ) اشارہ کر ہے۔ پھر بیت اللہ کو اپنی بائیں طرف کرتے ہوئے جطیم سے باہر باہراس کے سات چکر لگائے۔

ہر چکر کے لئے کوئی خاص دعامسنون ہیں ہے۔ دعاؤں میں سے جود خاچا ہیں ما نگ سکتے ہیں۔ اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر ( بھلائی ) مانگٹی چاہئے۔ مروی ہے کہ (( ہفٹنا ٹسکٹ الْعَبَرَ الْتُ )) لیعنی: یہاں آ نسو بہائے جاتے ہیں۔ [ابن ماجہ: ۲۹۳۵ و اِستادہ ضعیف جدًا]

جب بھی جمراسود کے پاس سے گزرے اگر ممکن ہوتو اسے ہاتھ لگائے اوراس کا بوسہ سے اوراگرا ہوں ہوتو اسے ہاتھ لگائے اوراس کا بوسہ سے اوراگرا ہوتو ہاتھ لگا کراس کا بوسہ لے۔ اوراگر سیمھی مشکل ہوتو جمراسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تکبیر کہہ کر گزرجائے۔ یاور ہے کہ دورے اشارہ کرتے وقت ہاتھ کو چومنا مجھے نہیں ہے۔

بیساری حالتیں نبی منافظ ہے ہم تک (صحیح سندوں کے ساتھ) پیٹی ہیں۔ان میں سے جو بھی آسان میسر ہواس پڑمل کرنا جائے (دوسر بوگوں کو تکلیف دینے سے ممل اجتناب کرنا فرض ہے)

جراسود کے رُٹے کے لئے ذین پرسرٹ نسواری رنگ کا ایک چوڑ اندا بلو یطامت مقرر کیا گیا ہے ( طواف کی ابتدا میں اس پر کھڑ اہونالازی نہیں ہے۔ آ دی جب بھی اس کے آ کے چیچ قریب ہوج ہے تواشارہ کر کے طواف کی ابتدا کرسکتا ہے۔ بس صرف بیضرور کی ہے کہا ہے تمام بدن کے ساتھ جراسود کا آ منا سامنا کر کے اشارہ کیا جائے )

رکن یمانی کوتو صرف ہاتھ لگانا ہی مسنون ہے، یہاں تجبیر نہیں پڑھی جائے گی اور اگر ہاتھ لگاناممکن نہ ہوتو جاہلوں کی طرح رکن یمانی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہئے۔ (رکن یمانی کو پُومنا قطعاً ثابت نہیں ہے)

نی مَا اَیْنِمُ صرف جَراسوداوررکن یمانی کوئی ہاتھ لگاتے ہے۔ جب سات چکر کمل ہوجا ئیں توطواف کمل ہوگیا (آخری چکر پراللہ اکبر کہنا ثابت نیس ہے۔) اگر چکروں کی تعداد میں شک ہوجائے تو کم تعداد کو انتظار کرکے باتی تقص کی بحیل کرنی چاہیے (اگر چھاور سات میں شک ہے تو چھ بحد کرسا تواں چکر لگانا چاہئے۔)

### طواف کی دعا تعیں

حجراسود کے استلام (جھونے یا اشارہ) کرنے کی بری نضیات ہے۔

نی منافیظ نے جراسود کے بارے میں فرمایا:

(﴿ لَيَهُ عَنَى اللهُ الْحَجَرَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبُصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنُطِقُ بِهِ
وَيَشُهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقّ ﴾)

الله تعالی قیامت کے دن جمر اسود کو دیکھنے والی دو آسمیس اور بولنے والی زبان دے کرمبعوث فرمائے گا جس شخص نے حق کے ساتھ جمر اسود کا استلام (بوسہ، چھوا اور اشارہ) کیا ہوگا دہ اس کے بارے میں گوائی دے گا۔

اسے امام احمد (۱۱۹۱م، ۳۵۱) نے روایت کیا ہے اور (امام) ترفدی (۹۲۱) نے حسن کہا ہے۔

و کھنے الشرح المح (۱۳۵۲) اللہ کے نام سے شرع کرتا ہوں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ ماسے ابوداود (مسائل الا مام اجرص ۱۰۱) اور بینی (۵۹۷) نے سے سند کے ساتھ سیدنا عبد اللہ بن عمر می انتہا سے دوایت کیا ہے۔

آ پ منافظ کاارشاد ہے:

(( مَسَّحُ الْحَجَوِ الْأَسُوَدِ وَالرُّحُنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطَّانِ الْحَطَايَا حَطَّا))

حجراسوداوررکن بمانی کے چھوٹے سے گناہ بہت زیادہ جھڑ جاتے ہیں۔
اسے تریڈی (۹۵۹ نحوامعنی )نے حسن اور ابن حبان (موارد: ۱۰۰۳) نے سیج کہا ہے۔
(ورداہ النسائی ۱۲۲۲ ت۲۹۲۲ وسنڈہ حسن)

ججراسودکواللہ تعالی کی تعظیم اور نبی منافظیم کی سنت کی اتباع کی وجہ سے چو ماجا تا ہے۔ جب (سیدنا)عمر بن الخطاب (دلاللہ) نے ججراسود کا بوسہ لیا تو فرمایا:

" إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، لَا تَضُو وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبُّلُتُكَ =

بِ شَكَ مِن جانتا مول كَوْ يَقِربِ، توند نفع وي سكتا جاور نه نقصان اگر مِن في مَثَالَيْنَا مِ كُو مَعْ جِو مِنْ مَدْدِيكُمَا تو بمحل تَجْفِي نه چومتا-[ميح ابناري: ١٢٥-١٨١٥-١٢١ه وميح مسلم: ١٢٥] پهريد عايز هے:

" اَللَّهُمَّ اِيْمَا نَا بِكَ وَتَصُدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَا ءً بِعَهْذِكَ وَا تَبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

اے اللہ! میں تجھ پرایمان لاتا ہوں، تیری تصدیق کرتا ہوں، تیرے ساتھ دعدہ پورا کرتا ہوں اور تیرے نبی (سیدنا) محمد مَثَّالِتُهُمِّمُ کی سنت کی اتباع کرتا ہوں۔

بہبی (۹/۵ کاس روایت کی سند حارث الاعور کی وجہ سے سخت ضعیف ہے، حارث تک سند محل معیف ہے، حارث تک سند محل معیف ہے امتر جم) وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ (سیدنا) علی دلائٹو طواف کی ابتدا میں سید (سابق) دعا پڑھتے ہے۔

پھردكن يمانى اور جراسود كے درميان سدعاري هے:

((رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّنُيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِوَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ)) اے ہمارے رب اہمیں وٹیا میں خیراور آخرت میں خیرعطا فرما اور ہمیں آگ کے

عذاب ہے بچا۔

اسے احمد (سرا اس والوداؤد: ۱۸۲۹ وسنده حسن ) اور این خزیمه (۱۱۵ / ۱۲۵۲ و آنطاً من ضعفه) فیدوایت کیاہے۔

حالتِ طواف میں اللہ کا ذکر ،قرآن مجید کی قراء ت اور جو (نیک) دعا مرضی ہے کر سکتے ہیں ،ابن القیم رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن عوف ماسعد بن ابی وقاص (وی نیکا) طواف کے دوران میں صرف بہی دعا ہڑھتے تھے:

" رَبِّ قِنِي شُحُّ نَفُسِي ، رَبِّ قِنِي شُحُّ نَفُسِينَ "

اے اللہ! مجھے میر نفس کے بخل سے بچا، اے اللہ! مجھے میر نفس کے بخل سے بچا، اے اللہ! مجھے میر نفس کے بخل سے بچا، کہا گیا کہ آپ مرف بہی دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو اُنھوں نے فرمایا: جب میں اپنے نفس کے بخل سے فاتی گیا تو یقیدیا کا میاب ہوگیا۔

[الوائل الصيب ص ٨٦ دوسرانسي ٢٥ وتفير ابن جرير الطبر ي ٢٩٧٨ عن عبد الرحل بن عوف من الله عند وسنده حسن، رواية سفيان الثوري محولة على السماع إذاروى عند يجي القطان]

الله تعالی کاارشادہ:

[الحشر:٩،التغابن:١٢]

طواف، تجراسوداور ركن يمائى كى فضيلت كى بار بين ايك صديث مردى ہے۔ اين عمر رُقي فَهُنا سے روايت ہے كہ ميں نے رسول الله مَنَّ الْقَيْمُ كُوفر ماتے ہوئے سنا: ((إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْحَطَايَا .. مَنُ طَافَ بِهِلْذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتُقِ رَقَبَةٍ .. لَا يَعضَعُ قَدَماً وَلَا يَرُفَعُ أُخُولى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنهُ بِهَا حَعِلَيْعَةٌ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ))

بِشك جمراسوداورركن يماني كالحجمونا كناجول كاكفاره ب\_بس في كن كربيت الله



کے سات چکرلگائے گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ آدمی جوقدم رکھتا یا اٹھا تا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کا ایک گناہ معاف فرمادیتا ہے اور اس کے نامہ انگال میں ایک نئی لکھ دیتا ہے۔ اسے ترفدی (۹۵۹) نے روایت کیا اور فرمایا: ''میرحدیث حسن ہے'' آوھو حدیث حسن آ

مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنااور زمزم کا پائی پینا جب ساتوال چکرختم ہوجائے تواپنا دایاں کندھا ڈھانپ کرمقام ابراہیم جاکر بیہ آیت پڑھیں: ﴿ وَاتَّجِدُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِیْمَ مُصَلَّی ﴾

أورمقام إبراجيم كوجائ نمازيناد وسورة البقرة: ١٢٥]

پھراگرمکن ہوتو مقام ابراہیم کے پیچے دور کعتیں پڑھیں،آب کے اور بیت اللہ کے درمیان مقام ہونا جائے،اگر چہآپ دورہی کیوں نہ ہوں۔ یہ پوری کوشش کریں کہ طواف کرنے والوں کی تکایف نہ پہنچ۔

اگر بھیڑ (رش) وغیرہ کی دجہ سے ایہانہ کرسکیں توسید حرام میں جوجگہ مناسب ملے، دور کعتیں پڑھلیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ﴿ قُلُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ برج هنامتحب ہے۔ دوسری میں فاتحہ کے بعد ﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ برج هنامتحب ہے۔

سیر کعتیں کمبی نہ پڑھیں اور مسلمانوں کو تکلیف (بھی) نہ دیں۔ اس کے بعد زمزم کے پاس جا کر پانی پینا اور سر پر بہانامستحب ہے کیونکہ رسول اللہ منافیقی نے اس طرح کیا ہے۔ آپ منافیق نے زمزم کے پانی کے بارے میں فرمایا:

( طَعَامُ طُعُم وَشِفَاءُ سُقُم )) يبهوك كاكهانااور بيار كي شفائه .

(البیبتی ۵/۷۲ اوسندہ صحیح ولہ شاحد فی اعجم الکبیرللطیر افی ۱۱۸۱۸ ح ۱۱۱۲ وسندہ حسن) پھرا گرممکن ہوتو ججرا سود کے پاس جا کر بھبیر کہہ کر اس کا استلام کرے کیونکہ رسول اللہ منافظیم نے ایسا کیا ہے۔ زمزم کا پانی پینے یانہ پینے کے بعد فوراً سعی کرنی چاہئے۔



### صفااورمروه كيسعي

ال كے بعد صفاكى طرف جائے مفاجئے كے بعدية يت روعے:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَآ يُوِ اللهِ \* فَمَنَ حَجَّ الْبَيْتَ آوِاعُتَمَّرَ فَالا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لا فَإِنَّ اللهُ شَاكِرٌ عَلِيْمٍ ﴾ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لا فَإِنَّ اللهُ شَاكِرٌ عَلِيْمٍ ﴾

بِشک صفااور مروہ ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پس جس نے جج یا عمرہ کیا تواس پر کوئی گناہ ہیں ہے کہ وہ ان کا طواف (سعی ) کرے اور جس نے بخوشی نیکی کا کام کیا تو ہے شک اللہ علم والا قدر دان ہے۔[سورة البقرة: ۱۵۸]

بیآ یت صرف سعی کی ابتدا میں ہی پڑھیں اور اس کے بعد (( مَبُدَأُبِمَا بَدَاً الله به))
جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں۔[مالک فی الموطا ارا ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ و ور ندہ سے ، النسائی ۲۳۹۵ ۲۳۹۵ ۲۳۷ کہتے ہوئے منا سے ابتدا کرتے ہوئے اس پر چڑھ جا کیں جڑھ جا کیں جا کی کے بھر نیف آ ب کونظر آ جائے۔

کعبہ کی طرف رخ کر کے، دعا کرنے والے کی طرح دونوں ہاتھ اٹھا ٹیں اور درج ذیل الفاظ کے ساتھ اللہ کی تو حید و تکبیر بیان کریں:

(( اَللهُ ٱكَبَرُ [ اَللهُ ٱكْبَرُ ، اللهُ ٱكْبَرُ ] لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ المُلُكُ وَلَهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكِ لَهُ ، لَهُ اللهُ وَلَمُلُكُ وَلَهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ ، أَنْجَزُ وَعُدَهُ وَعَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ ))

الله سب سے برائے ، الله سب سے برائے ، الله سب سے برائے ، الله کے سواکوئی الله (معبود برق ) نہیں ہے وہ ایک ہے اس کاکوئی شریک نہیں ، اس کی بادشاہی ہے ، اس کی تعریفیں ہیں ۔ وہ کی ندھ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے ، وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ الله کے سواکوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے ، اس نے اپنے بندے (محمد مثل الله الله الله عنده بوراکیا ، معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے ، اس نے اپنے بندے (محمد مثل الله نے) شکست وے اپنے بندے کی مدد کی اور ( کفر ) کی تمام پارٹیوں کو اکیلے (الله نے) شکست وے

ذي إسلم:١١١٨]

بر کلیات تمن دفعہ پڑھیں اور ان کے درمیان (جوجاجی) دعا مائلیں۔ پھر از کر (مروہ کی طرف جاتے ہوئے کا دشادہے: طرف جاتے ہوئے ) صفااور مروہ کے درمیان سی کریں۔ رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَیْکُمُ السُّعٰیَ) سی کرو، بِشک اللّٰہ نے آپ پرسی فرض کی ہے۔ •

ہے سعی کے دوران میں اللہ کے دربار میں عاجزی اور دعا میں مصروف رہنا چاہئے سعی کے دوران میں بہتر نیو ہوئ والے نشان پر پہنچیں تو دونوں سبز نشانوں کے درمیان تیری سے دوڑیں ۔ یا درہے کہ بیستی ردوڑ نا صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے (عورتیں آرام سے چلیں گی)

صدید میں آیا ہے کہ نی مائی ای شدت سے می کرتے تھے کہ آپ کا ازار آپ کے کرد لینے لگاتا۔

پھر چلتے ہوئے مردہ پر چڑھ جائیں جس طرح قبلہ رخ ہو کر صفا پر تکبیر، توحیداور دعائیں کی تھیں ای طرح یہاں کریں، یہایک شوط (چکر) کمل ہوگیا۔

پرواپی صفا کی طرف جا ئیں ، جہاں عام رفقار سے پیدل بطے مضے وہاں چلیں اور جہاں سعی کی تھی وہاں سعی کر ہیں ، بیدوسرا چکر ہوگیا اگرستی کے دوران میں " رَبِّ اغْفِ فِ رُ وَارْحَمُ إِنْكُ اَنْتَ الْاَعْزُ الْاَحْرُمُ " اے میرے دب! معاف کردے اور رحم فرماء بے شک تو سب سے عزیز و کریم ہے ۔ اوالی دعا پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے ، کیونکہ بیدعا عبداللہ بن عمراور عبداللہ بن مسعود فی جہائے سے فابت ہے۔ ( بیمی ۵۸۵۹ وحرقوی عن ابن مسعود فی جہائے ہے کا بہت ہے۔ ( بیمی ۵۸۵۹ وحرقوی عن ابن مسعود فی جہائے کے بیمی کے مروہ جا کیں ، اس طرح سات چکر پورے کریں ۔ آخری چکر مروہ پر پورا ہوگا۔

<sup>🐞</sup> اجر (۲۷۱۲) والينوى في شرح النه (عره ۱۳۱۰ ما ۱۹۲۱) والوحديث من ديكيت بيرى كتاب "احدواء المعسابيح في تستقيق مشكاة المعسابيع " (۲۵۸۲) والحدالله دمترجم

## 47 Section Simple Supplied to the Section Sect

جب ساتوال چکرمروه پر پورا ہوجائے تواہی سرکے بال کاٹ لیس (یامنڈ والیس)
عمره کمل ہوگیا۔ احرام پیس جو چیزیں احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تعیس وہ اب طال ہوگئی ہیں۔
رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ الل

### اركان عمره

- 1 احرام
- طواف
  - ۳ سعی

### واجبات عمره

- وم ع بابرط (یامیقات) عادرام باندهنا
  - 🕜 سرمنڈوانایابال کٹوانا (قصر کرانا)

### اركان تج

- الرام
- طواف افاضه (طواف زیارت)
  - عرفات میں تھہرنا

<sup>•</sup> تمتع كرنے والاشخص دوسر فض كى طرف ہے عمر ه كرسكتا ہے ديكھنے "الشرح المح على زادالمستقع "" للشخ العلامة محمد بن صارح الشيمين رحمه الله (٣٧٩)



ا مفااورمروه کےدرمیان سی

### واجبات جج

- أ ميقات (ياطل ياايع كمر) احرام باندهنا
- · دن کو کافت می کام نام ایک کئے ، غروب شمس تک عرفات میس کام برنا
- ہجری روشن تک مزدلفہ میں رات گزارنا ،عورتیں اور کمز ورلوگ آ دھی رات کے بعد مزدلفہ(وادی) سے روانہ ہوسکتے ہیں۔
  - ایام تشریق (۱۱،۱۰) کی را تین ملی میں گزارنا۔
  - ایام تشریق میں جمرہ اور جمرات کو کنگریاں مارنا۔
    - 🛈 سرمنڈانایا قصر کرانا۔
      - طوافسودداع

ا ہم ترین تنبید: ایکے صفحات پررکن ، واجب اور سنت کے در میان فرق کے لئے بچھ علامات اختیار کی گئی ہیں جن کی تفسیل درج ذیل ہے:

ہے۔ اس میں ستاروں کا مطلب سے ہے کہ اس عبارت میں رکن کا ذکر ہے۔

🖈 🌣 دوستارول میں واجب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

ایکستارے میں علت کی طرف اشارہ ہے۔

اس برخوب غور کریں ۔ بادر کھیں کہ اگر رکن رہ گیا تو پھر جے ضبح نہیں ہوگا۔اور اگر واجبات میں سے کوئی چیز رہ گئی تو دم واجب آئے گا۔ یعنی ایک بکری ذرج کر کے حرم کے فقیروں میں تقسیم کرنالازم ہوگا۔





## ج كايبلادن: يوم الترويير ٨ ذوالحبه

آ تھوذوالح كوماجى درج ذيل كام كرے كا:

احرام بائد صفاور نیت ج سے پہلے متنظ (تمتظ کرنے والے) کے لئے یہ مستحب ہے کہ طسل کر کے خوب صفائی کرے، اپنے ناخن تراش لے، مو چیس کتر والے اور دوسفید عاور یں بطور از اراور او پر والی جا در پہن لے۔ عورت جو جا ہے لباس پہن سکتی ہے لیکن وہ دستانے اور نقاب (برقع) نہیں ہے گی۔

قر ان اور إفرادكرنے والوں نے چونكہ پہلے سے احرام با عدد ركھا ہے للذا وہ متن كى طرح ناخن وغير وليس تراشيں گے۔

ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد، اس دن آپ ( مکہ ش) جس مکان میں رہتے ہیں وہاں سے جج اداکرنے کی نیت سے احرام بائدھ لیں۔

اسے ج کی لیک کے جا اللہ! میں ج کی لیک کے ساتھ حاضر ہوں'' کہیں اسے ج کی لیک کے ساتھ حاضر ہوں'' کہیں اسے ج کی لیک کہتے ہیں۔

ار آگرآ پ کو بیخوف موکد کی وجدے آپ جج اوا کرنے سے رہ سکتے ہیں تولیک کہتے وقت درج ویل الفاظ پڑھ کراینا جج مشروط کرلیں:

(( فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلَّي حَيْثُ حَبَّتُ حَبَّسُتَنِي)) " لهن اگر جھے کی چیز نے روک لیا تو جہاں میں روک دیا گیاوہی میرے احرام کھولنے کی چگہے۔"

ا گرخوف (اور کسی چیز کا ڈر)نہ ہوتو بیالفاظ نہ پڑھیں کیونکہ نی مَا اَلْتُیَا ہِے بیالفاظ پڑھ کرا پنا مج مشروط نہیں کیا تھا۔

المراج ج کی نیت کے بعد ، احرام کے دوران میں تمام منوع کا مول سے بچناداجب ہے۔ اللہ کی کی درج ذیل تلبیہ (لبیک ) بڑھے:

و كيمي مخطورات الاحرام (احرام كردوران يس منوع كام) من

((لَبَيْكُ اللَّهُمُ الْبُيْكُ ، لَبُیْكَ لا شَرِیْكَ لَكَ اَبُیكَ ، إِنَّ الْحَمُدَ
والنَّعُمَةُ لَکَ وَالْمُلْکَ لا شَرِیْگ لَکَ ))

"اے اللہ! بیل حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں ، تیرا کوئی شریک نہیں ، بشک سب
تریفیں ،سب نعتیں اور حکومت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ۔ "
وی (۱۰) ذو الحجر کو جم وعظیہ کو نگریاں مار نے تک میں تبدیہ جاری رہےگا۔

ہم پھر آپ لبیک کہتے ہوئے مِنی جا تیں گے ، وہاں آپ ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی ممازیں اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھیں گے ، جہاں آپ ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی ممازیں اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھیں گے ، جہاں آپ ظہر وعمر اور مغرب وعشاء کی ممازیں اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھیں گے ، جہاں آپ ظہر وعمر اور مغرب وعشاء کی مائی ، مگر کر ہے والے ہوں یا باہر ہے آئے ہوں ،سب قصر کریں گے۔

ہم نی منافی کی مرب خوالے ہوں یا باہر ہے آئے ہوں ،سب قصر کریں گے ۔

ہم نی منافی کی مؤسل کی پڑھنے کا التر ام کرنا چا ہے۔

ہم نی منافی کی میں گزاریں ۔ وقت کے اذکار شام اور سوتے وقت کے اذکار و وغیرہ فابت بیں ان کے پڑھنے کا التر ام کرنا چا ہے۔

## آتھ(۸) ذوالحبہ کے دن لوگوں کی غلطیاں

بہت سے حاجی حفزات مج کرنے کے لئے آتے ہیں اور لوگوں کی ویکھا دیکھی جج
 کوراوا کرتے ہیں۔ اہل علم سے ج کے مسائل نہیں پوچھے۔ گویا زبانِ حال سے وہ یہ
 کہدر ہے ہوتے ہیں: ' میں نے لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے ویکھا تو یہ کام کرلیا' حالانکہ یہ
 بہت ہوئی جہالت ہے۔ ایساشف اپنی غلطی میں معذور نہیں ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَسُنَكُو الْهُلُ اللّهِ مُحْرِ اِنْ كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ﴾

اگرتم نہیں جانے تو اہل ذکر (علاء) سے بوچھاو۔ [انحل: ۲۳۳ مالامیآء: ک]

اگرتم نہیں جانے تو اہل ذکر (علاء) سے بوچھاو۔ [انحل: ۲۳۳ مالامیآء: ک]

رکھتے ہیں حالانکہ یہ غلط حرکت ہے، دایاں کندھا نگار کھنا تو پہلے طواف (طواف قدوم) میں
دکھتے ہیں حالانکہ یہ غلط حرکت ہے، دایاں کندھا نگار کھنا تو پہلے طواف (طواف قدوم) میں

عیامسنون ہے۔

- اجعض عورتیں میں جھتی ہیں کہ احرام کے لئے کوئی خاص رنگ مثلاً سبز وغیرہ مقرر ہے۔ حالاتکہ میہ بات جہالت اور خطا پر بنی ہے۔ زیب و نمائش کے کپڑوں سے اجتناب کرتے ہوئے عورت اپنے عام استعال کے شری کپڑوں ہیں ہی احرام کی نیت کرے گی تا ہم اس کے لئے دستانے اور نقاب بھٹنا ممنوع ہے۔
- بعض جاتی حفرات احرام ہے پہلے اپنی داڑھی منڈ واتے یا (ایک تھی ہے کم) کتر وا
   دیتے ہیں ۔ اور بعض حفرات اپنے ازار (اور شلواریں) مخنوں سے بیچے لفکائے رکھتے ہیں۔
   اس تسم کی مخالفِ شریعت حرکتوں ہے جج کے ثواب میں کی آجاتی ہے۔
- (وفاعل) میں بلکہ بعض اوگ ای دن عرفات آٹھ ذوالحجہ کومٹی میں رات نہ گزارنے کے قائل (وفاعل) میں بلکہ بعض لوگ ای دن عرفات چلے جاتے میں۔ بیکام سنت کے خلاف ہے۔
- ے مسلمان کے لئے زبان کے ساتھ نیت کرنا مسنون نہیں ہے کیونکہ نیت کا مقام دل ہے (زبان نہیں) لیکن جو شخص جی یا عمرے کا ارادہ کرے تواس کے لئے یہی مسنون ہے کہ احرام باند صفے کے بعد (( لَبَیْکَ عُمْرَةً )) یا (( اَللَّهُمْ لَبَیْکَ عُمْرَةً )) اوراسی طرح (( لَبَیْکَ حَجُا)) یا (( اَللَّهُمْ لَبَیْکَ حُجُا)) کے الفاظ زبان سے اداکرے، یہ عمل نبی مَثَانِظِمْ ہے ثابت ہے۔ نماز اور طواف وغیرہ میں زبان سے کوئی نیت ٹابت نہیں ہے ۔ لہذا ایسا کی نبیت کرتا ہوں'' دبان کے ساتھ نبیت کرنا ہوں'' یہاں سطرح طواف کی نبیت کرتا ہوں'' زبان کے ساتھ نبیت کرنا بدیا ہے ہے۔ اور با ورج واف کی نبیت کرتا ہوں'' ذبان کے ساتھ نبیت کرنا بدیا جس سے ہے۔ اور با واز بلندیہ کرنا انتہائی گرا اور خت گناہ ہے۔ [دیکھے انتیق والا ایناح ص ۱۵]

مج كادوسرادن: ٩ ذوالحم

ہے جب آپ (منی میں ) مبح کی نماز پڑھ لیں اور سورج طلوع ہوجائے تو او نجی آ واز کے ساتھ لبیک اور کہیں کہتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہوجا کیں۔

(( اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُّدُ))

اس دن روز ورکھنا مکروہ ہے کیونکہ نی سُلُالِیْز اِنے اس دن روز وہیں رکھا تھا۔ آپ سُلُالِیْز اِنے اس دن رکھا تھا۔ آپ سُلُالِیْز ا

کے پاس دودھ کا بیالدلایا کیا تو آپ نے اے لوگوں کے سامنے بیا تھا۔

اکسنت بیہ کدا گرممکن ہوتو آپ زوال (ظهر کی اذان) تک نَمِر ہ (ایک وادی جوعرفات

كساته ب) مل مردين-

ہے بہاں (مسجد نَمِرَ و میں)خطبہ ہوگا، پھراس کے بعد ظہر وعصر کی وود ورکعتیں جمع نقذیم کے ساتھ ایک ان اور دوا قامنوں کے ساتھ پڑھائی جائیں گی۔ (آپ بھی ای طرح پڑھیں) ان دونوں نمازوں کے درمیان یا پہلے (یابعد میں) کوئی نفل وغیر نہیں ہیں۔

عرفات کی حدود میں داخل ہو بھے ہیں کیونکہ دادی عرفات میں داخل ہیں ہے۔

(یا در تھیں کہ مجد نمرہ کا ایک بڑا حصہ عرفات میں داخل نہیں ہے)

ہے آپ ذکر ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی اور خشوع سے لیریز دعاؤں کے لئے تار ہوجائیں۔

🖈 عرفات سارے کا سارا موقف (جج کے لئے تھر نے کی جگہ) ہے۔

اگر ممکن ہوتو آپ جبل رحمت کی چٹانوں کے نیچے کھڑے ہوجا کیں۔ اگر آپ کے

سامنے جیل رحمت اور قبلہ (بیت اللہ) ہول تو بیافضل ہے۔

🖈 پہاڑ پر چڑ صناسنت نہیں ہے۔ جانل لوگ (جبل رحمت) پہاڑ پر چڑھتے رہتے ہیں۔

<sup>4</sup> بعض دعادُن اورادُكار كي لئة ديكيم ماكتا الم

کی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات (کے میدان) سے باہر نہ میں۔ کے رسول اللہ مَا اللہ

(( مَارُوِّ مَا الشَّيُطَانُ يَوُما هُوَ فِيْهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْفَرُ وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ فِي الشَّعْطُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَة وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنَوُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُذِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَامِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الل

عرفات کے دن کے علاوہ کسی دن بھی شیطان اتنا جھوٹا، ذلیل، حقیر اور غصے میں نہیں دیکھا گیا۔ وجہ بیہ ہے کہ دوو کی گھا ہے کہ رحمت نازل ہور ہی ہے اور اللہ (اپنے بندوں کے) برخ سے کہ دوو کی گھا ہے کہ رحمت نازل ہور ہی ہے اور اللہ (اپنے بندوں کے) برخ سے برن محاف فر مار ہا ہے راسے (امام) ما لک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ الموطا ارمام معرف جدا عندالی کم ، انظر شعب الا بمال اللہ بھی الموطا المان اللہ بھی الموطا المول کے دوایت ضعیف ہوآ عندالی کم ، انظر شعب الا بمال اللہ بھی در الموطا المول کے دوایت ضعیف ہے۔]

ہے ہے غروب آ فاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف نری اور سکون کے ساتھ روانہ ہوجانا چاہئے۔ اگر کہیں کھلی جگہ ملے تو وہاں تھوڑا تیز چلنا سنت ہے۔

المنت بدہے کہ آپ مزداف میں قصر کرتے ہوئے مغرب کی تین اورعشاء کی دور کعتیں 🖈 🏠

<sup>14</sup> توت وعاكى خرورت كے لئے و كھيے س ١٤

ورج کے خروب ہونے سے پہلے عرفات سے رواند ہونا حرام ہے کیونک دیکام سنت کے بھی خلاف ہے اور جالم سنت کے بھی خلاف ہے اور جالمیت کی رسموں میں سے ہے۔ جمہور کے فزو یک جو خص سورج کے خروب ہونے سے پہلے عرفات سے رواند موجائے وال پر فدید دم لازم ہے جے حرم مکہ کے سکینوں میں تقییم کرنا جائے۔



نماز پڑھیں۔ان سے پہلے اور بعد میں کوئی (نقلی ) نماز نہ پڑھیں، صرف وتر پڑھیں۔ اگر آپ کو بیڈ رہو کہ آ دھی رات سے پہلے رش وغیرہ کی وجہ سے مز دلفہ نیں پہنچ کتے تو بیضروری ہے کہ رائے میں ہی ووٹوں نمازیں پڑھ لیں۔ بید (بہت) اہم ہے کہ نماز کوئی کے دفت پر پڑھاجائے۔

ﷺ کی میں تک مزدلفہ میں سوجا کیں۔ کمزورلوگوں اور گورتوں کے لئے آدھی رات کے بعدروانہ ہوں۔ بعد مزدلفہ سے مٹی کی طرف جانا جائز ہے۔ بہتر بیہ ہے کہ دوآ دھی رات کے بعدروانہ ہوں۔

# نو (٩) ذوالحبه کے دن لوگوں کی غلطیاں

- ا بعض حاجی حضرات عرفات کی حدود ہے باہر مخبر سدیتے ہیں، جس مخص نے بیکام کیا اور قربانی والے (اگلے دن) کی صبح تک عرفات میں داخل نہ ہوا تو اس کا ج فاسد ہوجائے گا۔ وہ اس جاری ج کی تکمیل بھی کرے گا وراگر فرض جج ہوتو اگلے سال دوبارہ جج کرےگا۔
  - (بیفلط حرکت ہے) بعض حاجی حضرات اس دن روزہ رکھتے ہیں (بیفلط حرکت ہے)
- اجتض لوگ تکلف کرتے ہوئے ( خواہ گخواہ ) ضرور جبل رحمت کے پاس جاتے اور
   اس پر چڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔
- بعض لوگ عرفات کے دن بنسی نداق ، نضول با توں اور نیند (وغیرہ) میں مشغول ہو کر
   وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ بیلوگ دعا اور ذکر سے محروم رہتے ہیں۔
- یدال حظہ بھی یادر ہے کہ بعض حاجی حضرات (یادگار بنانے کے لئے) اپنی تصویریں (فوٹو)
   کھنچواتے رہتے ہیں، اور انھیں یادگار تصویریں کہتے ہیں۔ یہ عکر (انتہائی کری) حرکت ہے۔
- اجہت سے حاجی حضرات عرفات ہے واپسی میں تیز دوڑتے اور گاڑیاں ہمگاتے ہیں حالانکہ بیمعلوم ہے کہ درسول اللہ مثال فیڈ اس مقام پر ((اَکسٹ کیٹنیڈ اکسٹ کیٹینیڈ)) یعنی سکون اختیار کرو، کا حکم فرمایا ہے۔[دیکھتے مسلم:۱۲۷۲]
  - ابعض لوگ مز دلفه بین نماز پڑھتے وفت قبلہ کی طرف رخ کا خیال نہیں رکھتے۔



## حج كا تيسرادن: • اذ والحدر قرباني كادن عيد كادن

ہے کہ عورتوں اور کمز ورمردوں کے علاوہ تمام حاجیوں کے لئے بیضروری ہے کہ کہ کا ذ مزدلفہ میں پڑھیں عورتوں اور کمز ورمردوں کے لئے بیاجازت ہے کہ چاند عائب ہونے کے بعد مزدلفہ سے ملی جاسکتے ہیں۔

ہے صبح کی نماز اور نماز کے بعد ذکر واذکار سے فارغ ہونے کے بعد قبلدرخ ہوکر اللہ کی حمد بیان کرنی چاہئے کے بعد قبلہ رخ ہوکر اللہ کی حمد بیان کرنی چاہئے گئی ہونے تک (زیادہ سے زیادہ) دعا ئیں کرنی چاہئیں۔

انتهائی کالمرف کے انتہائی سکون کے ساتھ ،سورج طلوع ہونے سے پہلے فی کی طرف روانہ ہونا جا ہے۔ روانہ ہونا جا ہے۔

جہ جب آپ مز دلفہ اور منی کے درمیان دادی مُخسِّس پنچیں تو اگر ممکن ہوتو تیز چلیں۔ جہ مز دلفہ یامنی میں ہے جس جگہ کنگریاں دیکھیں تو سات کنگریاں اٹھالا کیں اور تکبیرولیک سہتے ہوئے جمرہ عقبہ کی طرف) چلتے رہیں۔

پردرج ذیل کام کریں:

الم الم الم الم الم الك كرك سات كثريال ماري - الم

اور برکنگری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں۔

جمره عقبہ کے پاس لبیک کہنا بند کرویں۔

علامدائن الشمين رحدالله كيزديك عوراق اوركزورول كے لئے طلوح آفاب ميلے كيكريال مارنا جائز ہے ديكھ الشرح المحت (١٣٤٥) مرجم

ا کہ اپنی قربانی ذرج کر کے اس کا گوشت (اگر ہوسکے تو) خود کھا کیں اور فقیروں مسکینوں میں بھی بھی تفسیم کردیں۔ یا در کھیں کہ تنظ اور قر ان کرنے والے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں۔

الم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المركم المركم

اپنی بیوی سے ہمبستری کے علاوہ ، احرام کے اندر تمام ممنوع کام آپ کے لئے علال ہو چکے ہیں (اورائے کلل اول کہتے ہیں)

طواف افاضہ (طواف زیارت) اوراگر آپ پرسعی ضروری ہے تو ان دونوں ارکان کی میکھیل سے پہلے آپ اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتے ۔ اگر کوئی آ دمی جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارنے کے بعدا پی بیوی سے جماع کر بے تو اس کا ج صبحے ہے لیکن اس پردم واجب ہے۔ مارٹ کر سے اللہ کا طواف کریں جماع کروٹل (دوڑ نے اور تیز چلنے ) کے بغیر بیت اللہ کا طواف کریں اور طواف والی دور کھتیں پرھیں۔

ال اورافراد المراد المرد الم



آ مے پیھیے ہوجائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

[وليل كے لئے و يكھتے مح الخارى: ٢١ كار ١٣٠١ اوقع مسلم: ١٣٠٠]

🖈 پھرزمزم کا پانی پئیں اور اگر ممکن ہوتو ظہر کی نماز مکد (بیت اللہ) میں پڑھیں۔

🚓 پھرمنی کی باقی را تیں منی میں گزار ناواجب ہے۔

تنبيد اس دن برنماز كي بعد (( اللهُ أَكْبَرُ لا إلله إلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ وَلِلْهِ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

دس (۱۰) ذوالحبہ کے دن لوگوں کی غلطیاں

ن بعض حاجی حضرات مزدافہ میں مبح کی نماز وقت سے پہلے بی پڑھ لیتے ہیں، بیب بہت بوئ غلطی ہے اوراللہ کی حدود کو یا مال کرنا ہے کیونکہ وقت سے پہلے نماز حرام ہے۔

﴿ بعض حاجی حضرات جمرہ عقبہ کو انظریاں مارنے میں سستی کرتے ہیں اور دور ہی ہے کئر یاں مجھنیک دیتے ہیں جو کہ بعض اوقات حوض میں نہیں گرتیں۔

اجعض حاجی حضرات کنگریال ماری وقت یہ جھتے ہیں کہ وہ شیطان کو ماررہے ہیں ، یہ جہالت اور شیطان کو ماررہے ہیں ، یہ جہالت اور شلطی ہے کیونکہ کنگریال مارنا تو نکی مَالَّیْنَیْمُ کی سنت کی بیروی ہے اور اللہ کے ذکر کو قائم کرنا ہے جیسا کہ تی حدیث میں آیا ہے۔

بہت سے حاجی حضرات کنگریال مال نے کے بعد (جام کے پاس جاکر) داڑھی منڈا بیٹے ہیں۔ اس حرام کام کا بہال تج میں دوہرا گناہ ہے۔

© بعض لوگ اس دن نوافل ، صداقات ، مسلمانوں کوسلام کینے ، خندہ پیشانی سے پیش آنے اورایک دوسرے کوخوش کرنے سے اجتناب کرتے ہیں حالاتکہ بیعید کا دن ہے۔ اس دن اللہ نے این کمل کردیاور (مسلمانوں پر) اپنی نعمت پوری فرمائی (للہذا بیخوشی اور اچھے کا موں کی کثر ت کا دن ہے۔)

🕥 بعض ما جی حضرات قربانی کے جانور میں شری شرطوں کا خیال نہیں رکھتے (اور ہرشم



کے جانور ذرئے کرتے رہے ہیں، اگر چران کا ذرئے کرناشری طور پر ممنوع ہی کیوں نہ ہو)
سعود کی عرب کی (سرکاری فتوئی کمیٹی) "الملحنة المدائمة " کے فقاوی ہیں اکھا ہوا ہے:
منعید اللّٰ فی کر بانی میں جوشرطیں لازی ہیں، تج کی قربانی میں بھی وہی شرطیں لازی ہیں۔ سے کی قربانی میں بھی وہی شرطیں لازی ہیں۔ سے میانور انتقار سے اور انتہائی بوڑھ کے دور
میں ۔ صاف طور پرکانے جانور، واضح طور پر مریض جانور انتقار سے اور انتہائی بوڑھ کے کرور
جانور کی قربانی جا تربیں ہے۔ بکری کی قربانی میں کم از کم عمر چرمینے کی دینے ہیں ایک سال ہے۔ اس تمرسے کم جانور کی قربانی جائز سال ہے۔ اس تمرسے کم جانور کی قربانی جائز سیل ہو۔ " [رقم ۱۸۵ کا ۱۸۲ می ۱۲ مردی الله کی جو بانچ کی قربانی ہو۔ " [رقم ۱۸۵ کا ۲۸ می ۱۲ مردی الله کی جو بانچ کی قربانی ہو۔ " [رقم ۱۸۵ کا ۲۸ می ۱۲ مردی الله کی جو بانچ کی قربانی ہو۔ " [رقم ۱۸۵ کا ۲۸ می ۱۲ مردی الله کی جو بانی ہو۔ " ورقم انی حضرات ) بنداز ہوتے ہیں۔ بی قربانی کی بعض ذری کرنے والے لوگ (اور قصائی حضرات) بنداز ہوتے ہیں۔ بی قربانی

(الله کے ہاں) معبول نہیں ہے بلکدائے ' ذبیح خبیث' قرار دیا گیا ہے۔ ع سنت یہ ہے کہ آپ خودائے ہاتھ سے ذریح کریں۔ارشاد ہاری تعالی ہے ﴿ فَصَلَ

سنت بیہ کما پ حودا پی ہا تھ سے ذرا کریں۔ ارتباد باری تعالی ہے ﴿ فَ صَالِحَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قربانی کرنے کے محدودون ہیں ایعنی عیداور اس کے بعد تین دن، ان دنوں سے تجاوز نہیں کرنا جائے۔ ( قربانی کے دنوں میں ہی قربانی کریں ۔ قول دانچ میں قربانی کے تین نہیں کرنا جا ہے۔ ( قربانی کے دنوں میں ہی قربانی کریں ۔ قول دانچ میں قربانی کے تین

دن ہیں۔عیدالا فی اوراس کے بعد دودن، دیکھنے موطالمام مالک ١٨١٨مم ح اے اعن عبدالله

ين عمر ولي المنفقة الوسنده منح )

Ф مع مسلم: (۱۹۷۳) کی مع مدیث سے تابت ہے کہ قربانی کا جانور مدر (دوندا) ہونا جا ہے۔

و شریعت شن فراور قربانی کے لئے چارشرطین بین دیکھے فی مسالح الفوزان کی کتاب "الله الساق الشوران کی کتاب "الله ا

## 6 59 8 CEDIO S INVENTAGE S

("تنبيه: جسمتنع كے پاس قربانی كى استطاعت نه موتواس پردس روز ب ركمنالازم ب-ان مس سے تين روز ب ايام ج يعنى كم ذوالحب تيره ( ١٣) ذوالحبرتك ركين والمجسس على المان على مارك والحب على دوالحب علامدا بن عيمين كرز ديك السافن ج كے لئے خروج سے پہلے (اسپ محر میں ، كم ذوالحب سے لے كر) روز برد كاسكتا برد كھي الشرح المجع عرام)



منتج كا يوتفادن: ١١ ذ والحبه

المراس دات منى مين فرنا (قيام كرنا) واجب ب

من من من من قيام كدوران من باجماعت يا نجول نمازون كاالتزام كرين 1

☆ یادر تھیں کمان دنوں کوایام تشریق کہاجا تاہے۔

رسول الله مَا اللهِ اللهِ اللهِ

( أَيَّامُ التَّشُويُقِ أَيَّامُ أَكُلِ وَ شُرُبِ وَذِكُواللِّم ))

ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ [میج مسلم: ۱۱۲۱]

ان دنوں میں نماز وں کے بعد کثرت تکبیر مسنون ہے۔ آپ ہرحال میں رائے میں

چلتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے وقت تکبیریں کہتے رہیں۔

اللہ علم لینی زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنگریاں مارنی جاہئیں۔آپ مٹی کے سی بھی مقام

ہے اکس (۲۱) کاریاں چن سکتے ہیں۔

المريك المريك بمره مغري كوسات كنكريال ماري چرجمره وسطى كوسات كنكريال ماري اور آخر

میں جمرہ عقبہ کوسات کنگریاں ماریں۔

ساتوں کنگریاں ایک ایک کرے ماریں اور ایر کنگری ماریے وقت ' اللہ اکبر' کہیں۔ اور جمره صغری اور جمره وسطی کوکنگریاں مارنے میں سنت سیے کہ قبلدرُخ ہوکر سامنے سے جمرہ کو کنکریاں ماریں پھرلوگوں کے رش سے بٹتے ہوئے تھوڑ اسا آ گے بڑھ کر قبلہ ماخ ہوکر لمیں دعا کریں عبداللہ بن عمر خالفہ ادونوں جمروں کو کنگریاں مارنے کے بعداتی وہا تک دعا ما تلكتے رہتے تھے جتنی درييں سوره بقره يرهي جاتي ليے۔

[د يكف فتح الباري مر ٥٨٥ ح ٥٨١ ، وأبن الى شلبه طبعه جديده مر ١٨٣ ح ١٨٣٠ اوسند وقوى]

وری کوشش کریں کہ بیلی صف میں جگال جائے۔ان دنوں نیس علماء کے دروی خوب توری سیس سیآب کے لئے بہت بڑی فرصت ہے،اس موسم بی مختلف مما لک سے علاء آتے ہیں اور ایک دوس سے ملاقا تیں کرتے ہیں۔ ہے جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارتے وقت خانہ کعبہ آپ کے بائیں اور مٹی وائیں طرف ہو، پھر کنگریاں مارکر چلے جائیں اور دعا کے لئے نہ تھریں کیونکہ رسول اللہ متا اللہ تا اللہ علی مہاں وعا کے لئے نہیں تھہرے تھے۔

کہ فائدہ صحت مند آ دی کے لئے کگریاں مارنے کے لئے (سمی کواپنا) ویکل بنانا جائز نہیں ہے۔ جو محص کنگریاں مارنے کی طاقت رکھتا ہوتواس پرواجب ہے کہ خود کنگریاں مارے بہ
بالفرض آگر وہ خود کنگریاں مارنے سے (سمی وجہ سے ) عاجز ہو، دن ہو یا برات وہ کنگریاں نہ مارسکتا ہوتو پھر کنگریاں مارنے میں وکیل بنانا جائز ہے۔

کنگریاں نہ مارسکتا ہوتو پھر کنگریاں مارنے میں وکیل بنانا جائز ہے۔

کنگریاں نہ مارسکتا ہوتو پھر کنگریاں مارنے میں وکیل بنانا جائز ہے۔

## گیارہ (۱۱) ذوالحجہ کے دن لوگوں کی غلطیاں

ن دوال سے پہلے کنگریاں مارنا غلط ہے جو محض ذوال سے پہلے کنگریاں مارے تواس پر ''دم'' یعنی قربانی واجب ہے إلا بید کہ وہ زوال کے بعد دوبارہ کنگریاں مارے تو پھراس پرکوئی دم (وغیرہ) نہیں ہے۔

ن عام غلطی سے کہ (بہت ہے ) لوگ النا کام کرتے ہیں یعنی پہلے جمرہ عقبہ کو پھر جمرہ وسطی کو اور پھر جمرہ معقبہ کو پھر جمرہ وسطی کو اور پھر جمرہ صغری کو کنگریاں مارتے ہیں۔ جس نے ایسا کام کیا تو اس پر بیدواجب ہے کہ دوبارہ (صحیح طریقے ) سے کنگریاں مارے۔

اس حال میں صرف جمرہ صغریٰ کو، اس حاتی کی ماری ہوئی کنگریاں ہی شار ہوں گ (اور ہاقی دووالی ضائع ہوجا کیں گی) اس مجھن لوگ اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ حوض میں نصب سنون کوٹھیک ٹھیک نشانہ

- بعض لوگ اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ دوض میں نصب ستون کو تھیک ٹھیک نشانہ
   گے حالانکہ بیستون صرف اور صرف کنگریاں مارنے کی علامت کے لئے ہی بنایا گیا ہے۔
   ساری کنگریاں ایک ہی دفعہ مارنے سے صرف ایک ہی کنگری کا اعتبار ہوگا۔ (بیہ
  - ضروری ہے کہ کنگریاں ایک ایک کر کے بی ماری جا کیں )



دورے کٹریاں بارنااوراس کا یقین نہ کرنا کہ دوجوش میں گری ہیں (غلط کام ہے)
 جان لیں کہا کر کٹری جوش میں گر کر باہر جا پڑے تو کوئی جرج نہیں ہے۔

[سورة البقرة: ٢٠٠]



# E 63 Se CE DE DE LE LES CONTROL DE L

حج كايانجوال دن:١٢ ذوالحبه

اس دن آپ کے لئے مٹی میں (آئے والی) رات گزار ناوا جب ہے۔
 اس وقت کو نیک کاموں ، اللہ کے ذکر اور مخلوقات کے ساتھ واحسان ( نیکی کرنے ) میں گزاریں۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْحِيدُ عَنِينُولَ جَرَاتَ كُوكُنَّرِيالَ مارِينِ ،اسى طرح كرين جس طرح عميارہ (١١) ذوالحجيدُوكيا تقا۔ پہلے جمرہ مغرىٰ پھر جمرہ وسطیٰ پھر جمرہ كبریٰ كوكنگرياں ماريں۔ جمج جمرہ صغریٰ اور جمرہ وسطیٰ كوكنگرياں مارنے كے بعدد عاکے لئے تھيمريں۔ کا كنگرياں مارنے كے بعدا كرة بي مئی سے جانا اور سفر كرنا جا جي تو جائز ہے۔

الله الرآب كا آن منى سے جانے كا ادادہ ہے تو غروب آفاب سے پہلے في سے تكل

جائيں 1 اورا كرمكەت سنوكااراده بهوتوطواف وداع كرليل.

ہ جاتی کے لئے بیافضل ہے کہ دہ ایک اور رات منی میں گزارے اور اعظے دن زوال کے بعد کنگریاں مارکر روانہ ہو۔

ارشادبارى تعالى إ : ﴿ فَمَنْ تَعَجُلَ فِي يَوْمَيُنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ \* وَمَنْ تَاجَّوَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ \* وَمَنْ تَاجَّوَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لا لِمَنِ اتَّقَى ﴾ وأنم عَلَيْهِ لا لِمَنِ اتَّقَى ﴾

جو محص دودنوں میں واپس چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور جو تیسرے دن واپس جائے تو اس پر (بھی) کوئی گناہ نہیں ہے بیاس کے لئے ہے جو تقویٰ کا راستہ اختیار کرے۔ `[القرة: ۲۰۳]

اگر وَلَى آدى مَنى سے دخصت ہونے كى كوشش كے علاوہ شام تك منى بيس دك جائے تواس پر سالازم ہے كہ بيد داست منى بيس ويام كرك ارك من والمسنن الكبرى دخصت مود كھيے موطا امام مالك (ارك من) والمسنن الكبرى داست منى بيس ويام كرك الشرح المحمع (١٥٢١٥) اگر نظنے كى كوشش كے دودان بيس كى عذركى دجہ ليف موجائے تو بھراس برمنى بيس مخبر ناوا جب نبيس ہے۔

## 64 80 CE TO TO SEE TO S

رسول الله سنگانی تیسرے دن تشریف لے گئے تنے اور اس میں تیسرے روز کی محکریاں مارنے کا بھی تو آب ہے۔ محکریاں مارنے کا بھی تو آب ہے۔ جندایا م تشریق میں اگر ممکن ہوتو میٹی کی مسجد الخیف میں ساری نمازیں پڑھیں کیونکہ اس مسجد

جنوایام تشریق میں اکر ممکن ہوتو منی کی معجد الخیف میں ساری نمازیں پڑھیں کیونکہ اس معجد میں ستر نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ ویکھنے شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب مناسک الحج والعمرة (۱۲۷/۲۱)

ج کا چھٹادن: ۱۳ از والحبہ کے اعمال

اذ والحِدُوني مين رات كزارين

ہے اللہ کے بعد بینوں جمرات کوای طرح کنگریاں ماریں جس طرح پہلے دو دنوں میں کیا تھا۔





## ۱۲، اور ۱۲ و والحجه کے دن لوگوں کی غلطیاں

① بعض لوگ (جج کے مقامات مثلاً: منی ،عرفات اور مزدلفہ بیں ) اپنے تظہر نے کی جگہ کو بے پروائی سے گندا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور صفائی کا (قطعاً) خیال نہیں رکھتے ،یہ حرکت اسلامی آواب کے سراسرخلاف ہے۔

ا بعض لوگ بغیر عذر کے گیارہ (۱۱) ذوالحجر کوئی سے واپس چلے جاتے ہیں حالا تکہ ایک اور دات گزار کر تیرہ (۱۱۳) ذوالحجہ کے دن جمرات کو کنگریاں مار کرواپس جانا فضل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ فَ مَنْ تَعَجَّلَ فِنْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ \* وَمَنْ تَاحَّوَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ \* لِمَن التَّقَى ﴾ اِثْمَ عَلَيْهِ \* لِمَن التَّقَى ﴾

پس جو مخص دودن پورے کرکے (۱۲ ذوالحبر کو) واپس چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور جو مخص تا خیر سے (۱۲ ذوالحبر کو) جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ، یہ اس کے لئے ہے جو تقویٰ والا راستہ اختیار کرے۔ ۱ سورۃ البقرۃ :۲۰۳

یہ آیت اور رسول اللہ مَا اَیْنَوْ کَا کُول اِس کی دلیل ہے کہ ۱۳ ذوالحجہ کو واپس جانا انصل ہے،

آپ مَنَا اَیْنِ کُل نے نرمایا: ((خُردُ عَنی مَناسِکُٹ)) جی کے طریقے جھے سے لور

اپ معض حاجی حضرات یہ بچھتے ہیں کہ مبعد نبوی کا ج یا اس کی بخیل سے (کوئی) تعلق ہے لہٰ اوہ زیارت مبعد نبوی کو لازم بچھتے ہیں مدینہ منورہ ضرور بالعرور جاتے ہیں۔ حیج یہ ہے کہ مبعد نبوی کی زیارت، جج ہو یا ساراسال سنت ہے، اس زیارت کا جج کی تخیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مبعد نبوی کی زیارت، جج ہو یا ساراسال سنت ہے، اس زیارت کا جج کی تخیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مبعد نبوی میں ایک نماز کا تواب ایک ہزار نماز ول کے ہرابر ہے۔ لہٰ ذا سفر کا مقصد یہاں نماز پڑھنے کے لئے ہونا چاہے نماز کے بعدرسول اللہ مَا اَلْمُنْ اُول کے دویاروں: ابو بکر وعروف کی نیارت کی زیارت کرنام شخب ہے۔ یہاں مسنون درودو سلام کہنا چاہئے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے لئے مبعد قباجا تا مستحب ہے۔ پھر اقبیع غرقد رقرستان ) کی زیارت مستحب ہے۔ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنم کی قبریں ہیں، یہاں (قبرستان ) کی زیارت مستحب ہے۔ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنم کی قبریں ہیں، یہاں المرسان کی زیارت مستحب ہے۔ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنم کی قبریں ہیں، یہاں

## 66 Sections of instants of

مسنون سلام کہنا جا ہے اوراہلِ قبور کے لئے دعا کرنی جا ہے ۔ پھراُ صد جا کر شہدا ہ کی قبروں کی زیارت کریں اوران کے لئے دعا کریں۔

یا در کھیں کہ فوت شدگان (چاہا نبیاء ہوں یا شہداء) سے مدد ما نگنااور انھیں مدد کے لئے بکارنا شرک اکبرہے ،اس سے سارے (نیک)اعمال ضائع ہوجاتے ہیں۔

### تواب كمانے كے طريقے

السُّتِعَالَىٰ كَاارِشَاوَ إِن ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا اللَّهِ مُجَّالِلَّهِ ﴾

اورايمان والےسب سے زياد والله سے محبت كرتے ہيں \_ [القرة: ١٦٥]

- O رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ العاديث عنده البت شده ) تمام سنتول يرمل كرن كي كوشش كري -
- جوبھی (مکہ یامہ یہ بیٹ ) ملے، چاہے آپ اے جانتے ہیں یانہیں جانتے، اے السلام علیم کہیں اور خندہ پیشانی ہے پیش آئیں۔
  - O عاجیول کو کھلا ٹا بلا ٹا اور ان سے نیکی کرنا تو اب کا کام ہے۔
  - O اگر کی حاجی ہے آ ب کو تکلیف پنچ تواس پرمبر کریں ہختی سے کام نہیں۔
  - O کرورول کی مدداور لاعلم آ دمی کو حکمت اور بہترین وعظ سے سمجھانا ہوی نیکی ہے۔
    - بہترین علی اور مفید کتابیں اور کیشیں تقسیم کرنا۔
      - 0 دنیا کے تمام ملمانوں کے لئے دعا کیں کرنا۔
- O ہرایک سے خیرخوابی اور نقیحت کرتے ہوئے نیکی کا عکم دینااور برائی سے منع کرنا۔
  - O کھلے دل کے ساتھ لوگوں پرجرح اور غیبت سے اجتناب کرنا۔

خاص طور پردعوت دینے والے علاءاور (اسلام نافذکرنے والے) مسلمان حکر انوں کے لئے بددعانہیں کرنی جا ہے اور تو فیق کی دعا کرنی جاہئے۔ کئے بددعانہیں کرنی جاہئے بلکدان کے لئے دنیا وآخرت میں خیر ،صحت اور تو فیق کی دعا

حب آپ زی سے کام لیس کے تو اللہ کی رحمت یالیس کے رسول اللہ مظافی اللہ ملائے اللہ مظافی اللہ ملے اللہ مظافی اللہ مظافی اللہ مظافی اللہ مظافی اللہ مظافی اللہ ملے اللہ مظافی اللہ مظافی اللہ مظافی اللہ مظافی اللہ مظافی اللہ ملہ مظافی اللہ ملہ مظافی اللہ مظا

فرمایا ہے: ((رَجِمَ اللهُ رَجُلاً سَمُحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَىٰ وَإِذَا اقْتَضَىٰ)) الله الله وقي پرمُم كرے جوثر يدتے، يتي اور فيمله كرتے وقت زى سے كام ليتا ہے۔ [ابخارى:٢٠٤١]

### ہماری ضرورت: اللہ سے دعا

الله تعالى نفر ما يا: ﴿ وَقَسَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِسَى اَسُتَجِبُ لَكُمْ اللهُ اللهُ يُنَ اللهُ يُنَ اللهُ يُن يَسْتَكُبُرُ وْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ﴾ اورتما را رب فرما تا ہے كہ جھے يكارو (جھ سے دعا ما گو) من تحمارى دعا تبول كروں گا، بشك جولوگ ميرى عبادت (دعا) سے تكبركرتے ہيں وہ ذليل ورسوا موكر جہنم ميں داخل مول على رسوا موكر جہنم ميں داخل مول گے۔ [سورة الغافر: ٢٠]

### اورفرمايا:

﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِیْ عَنِی فَانِی قَرِیْبٌ الْجِیْبُ دَعُوةَ اللّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ اورجب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے ہیں آو (آپ ان سے کہدیں) لیس میں (بہت بی) قریب بول میں دعا کر فوالے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سرہ البقرة (۱۳۱۱) ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ اَمْنُ یُجِیْبُ الْمُضْطَوَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السَّوْءَ ﴾ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ اَمْنُ یُجِیْبُ الْمُضْطَوَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السَّوْءَ ﴾ کیا (الله کے سوا) کوئی ایسا بھی ہے جو مجبوری دعا سے اور مصیبت دور کردے؟ [سورة المل ۱۳۲] رسول الله مَنْ الله عَنْ مِنا:

(﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ حَيٍّ كَرِيْمٌ مِسْتَحْبِي مِنْ عَبُدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُّ تَعُمَا صِفُراً ﴾) بشك تمارارب حيا والامبريان ہے، جب بنده اس كسامنے ہاتھ اٹھا ليتا ہے تو وہ اس سے حيا كرتا ہے كه انھيں خالي لوٹاد ہے۔

ت حسن ، رواه التر مذى (٣٥٥٦) وقال: "حسن فريب" والجداد و (١٣٨٨) وابن ماجر (٢٨٦٥) انظر اضواء المضاح (٢٣١٥) مرجم

# 68 State Sta

آپ تانیم نے فرمایا:

(إِنَّهُ مَنُ لَمْ يَسْأَلِ اللهُ تَعَالَىٰ يَغُضَبُ عَلَيْهِ))

4 بِحْثُ جَوْحُصُ اللهُ تَعَالَىٰ سِوالْ بَهِي كُرَّا تُوَاللُه اللهِ بَعْضِهِ (غصه) فرما تا ہے۔
آ بِ مَثَالِثَةِمُ كَا ارشاد ہے: ((اَللَّهُ عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) دعا بَي عَبادت ہے۔
آ بِ مَثَالِثَةُمُ كَا ارشاد ہے: ((اللَّهُ عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) دعا بَي عَبادت ہے۔
ثی کریم مَثَالِثَةً مُ نِعْداللهُ بَن عِمال مِثَالِثَةُ سِعْرَ ما يا تھا:

((يَا غُلامُ اللهِ اللهُ الله

**الرندي (۳۳۷۳) داين ماجه (۳۸۲۷) د موصد يث من رمتر جم** 

و ابودادُد (۱۲۷۹) دالتریزی (۲۹۲۹) و قال: "حسن میم" و محد این حبان (موارد: ۲۳۹۲) دالیا کم (۱۰، ۱۳۹۹) ۲۹۱) دوافقه الذیمی د مومدیت هیم هی احمد (۱۳۹۳) دالتریزی (۲۵۱۷) واللفظ له د وقال: "مذ احدیث حسن میمی"

# 69 Secretaria Secretar

'' مجھے تبولیت کی کوئی فکرنہیں ہے لیکن مجھے دعا کی فکر ہے کیونکہ اگر دعا بہت عاجزی اور اصرار سے کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے'' اللہ

ال لئے ہم آب کی خدمت میں دعا کے بعض آ داب بیش کرتے ہیں تا کہ تبولیت دعا کا یقین وجزم حاصل ہوسکے۔

آپ مَالْظُ فرمات مِن

(( أَدْعُوا اللهَ وَأَ نُتُمْ مُّوُقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْب غَافِل لَاهِ ))

الله کواس حال میں پکارو کہ مسیس قبولیت دعا کا یقین ہواور جان لو کہ عافل بے پرواول (والے) کی مانگی ہوئی دعااللہ قبول نہیں کرتا۔

### آ دابيوعا

① الله سے اس کے اسائے کھنی (بہترین ناموں کے وسیلے) سے دعا ما گلی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وِلِلَّهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنِي فَادْعُوهُ بِهَا ﴾

اوراللد کے بہترین نام ہیں پس تم ان کے ذریعے اسے پکارو-[سورة الاعراف: ١٨٠]

- 🕝 حمدوثناءاوررسول الله منالطية مردرود عدابتدا
  - الله ك لي صدق واخلاص عدواما تكنا
- ا دعاما تکتے میں عاجزی کرنااور گر گرانا، جلدی مقبولیت کے لئے اصرار نہ کرنا
  - تين دفعه دعا ما نگنا

🚓 اس قول کی کوئی سند مجھے معلوم نہیں ہے۔

الترذى (٣٢٧٩) وسنده معيف من أجل صالح المري ولدشا برضعيف منداحر (٢٧م١) وذكره الشيخ الالبائي الترذي المستحدة (٣٨٤٩) وذكره الشيخ الالبائي رحمالله في المستحدة (٩٩٨)! [بيروايت الني تمام سندول كما تعرضعيف ١--]



- ا كمان، ين اورلباس كا طلال بونا
- قبلدرخ بوكراوردونون باتهوا عما كردعا ما نكنا
  - ﴿ الرحمكن بوتو دعائے بہلے وضوكرنا
  - فیراور پست آوازے دعاما مگنا
- 🛈 كلف والى مجع ومقعىٰ (اشعاروالي) دعانه ما نكنا
- اا: دعامي مدين تررنا وركناه وقطع رحم كي دعانه ما تكنا

الله صرف الله بي سے دعاماتكنا

میرے حاتی ہمائی! لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف زبان ہی

ایک سے لااللہ الا اللہ اور محد رسول اللہ کا اقر ارکرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو (تقویٰ کے) ایک

(بلند) مقام پر بیجھتے ہیں حالا نکہ وہ اس سے بہت دور ہوتے ہیں ان کے اقوال وافعال ان

کے زبانی دعوے کی نفی کرتے ہیں، یہ لوگ غیر اللہ سے دعا کیں مانگ کر اللہ کی عبادت میں

مرک کرتے ہیں، شرک کی کوئی دلیل مشرکین کے پائیس ہوتی ان کے شرک کی وجہ سے

اللہ ان سے ناراض ہوکر دور کر دیتا ہے۔ بعض لوگ رسول اللہ منظ بھی ہی کو (مصیبتوں میں)

یکارتے ہیں اور بعض علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اور بدوی، جیلائی اور اباطیر (اور پاکستان

میں گھوڑ رے شاہ، کا وال والی سرکار، !!) وغیرہ کو پچارتے رہتے ہیں حالانکہ یہ سب مخلوق ہیں۔

میں گھوڑ رے شاہ، کا وال والی سرکار، !!) وغیرہ کو پچارتے رہتے ہیں حالانکہ یہ سب مخلوق ہیں۔

(نفع نقصان کے مالک جیس ہیں)

یدعاکرنے والے صراطِ متقم سے بھٹک بچے ہیں، انھوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے۔ 10

ارَثَادَ إِنَّ وَمَنَ أَضَالُ مِنْ يَدُعُوا مِنْ ذُونِ اللهِ مَنُ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمُ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمُ الْقَاسُ كَانُوا لَهُمُ آعُدَ آءً

<sup>🐞</sup> و كيميخ كمّاب " فقدالدعاء اللفيخ مصطفیٰ العدوی المصري

# 71 3 (120 (130 ) ) instruments 3

وْ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِيْنَ ﴾

ادرائ شخص سے بڑا کون گراہ ہے جواللہ کے سوا ان سے دعا کیں ما نگا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی دعاؤں سے عافل ہیں۔ جب (قیامت کے دن ) لوگوں کو زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے گا تو یہ (پکارے گئے لوگ) ان (دعا کرنے والوں) کے دشمن بن جا تیں گے اور وہ اپنی کی گئی عبادت کا انکار کریں گے۔

الاحقاف: ۲۰۵] صرف ایک الله بی سے دعا ماتگو اور شرک سے بچو، سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو

فرما تاہے:

وأُدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ جمعت دعاماتكويس دعا قبول كرول كالسورة الومن: ٢٠٠]

الله عاضرول اور سيح رجوع كماتهواللدسدوعاما كل جائے۔

١١٠ وه دعا ما كلى جائے جونى مَالْ الله الله عنابت بواوراس ميس الله كابرانام بور

## بعضاذ كاراوردعائين

ى مَنْ لِيَتِمْ نِي مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

المح مع مديث من آيا بكرآب مَا الله المنافقة المنافقة

(( أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعَ: سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُلِلْهِ وَلَا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

الله اكبر" - [مسلم: ٢١٣٧]

((كَلِمَتَانِ خَفِيهُفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحُمُنِ : سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ )) الرَّحُمُنِ : سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ ))

دو کلے زبان پر ملکے ہیں اور ( قیامت کے دن ) میزان میں بھاری ہیں۔رحلٰی کو پیارے ہیں۔رحلٰی کو پیارے ہیں۔رحلٰی کو پیارے ہیں اور ( قیامت کے دن ) میزان میں بھاری ہیں۔ ۲۲۹۳] رسول الله مَنَّالِثَائِمُ مصیبت کے وقت درج ذیل دعا پڑھتے تھے:

(﴿ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ ٱلْعَظِيمُ الْحَلِيمُ الَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْعَظِيم الْعَظِيم الْعَظِيم ) رَبُّ السَّمُواتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ )) الشّد كسواكوني النّبيس وه عظيم يُرد بارب الشّر كسواكوني النّبيس وه عشيم يُرد بارب الشّر كسواكوني النّبيس وه عشيم يُرد بارب الشّر كسواكوني النّبيس وه عشيم كارب عانول النّبيس وه آسانول المناهد عن اورعرش عظيم كارب ب

[الخارى: ١٣٣٥ ومسلم: ١٣٤٠]

المِيرَ آبِ مَا النَّفِيِّ ورج ولي دعا ( يهمي ) فرمات ته

(( اَللَّهُمَّ اَصُلِحُ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمُرِي ، وَأَصُلِحُ لِي دُنْيَايَ الَّتِي اللَّهُمَّ اَصُلِحُ لِي دُنْيَايَ الَّتِي اللَّهُ اللَّ

اے اللہ امیرے دین کوسی رکھ میرے تمام امور جس سے محفوظ ہیں۔اے اللہ امیری دنیا ٹھیک کر دے جس دنیا ٹھیک کر دے جس میں میری زندگی کا گزروبسر ہے اور آخرت ٹھیک کر دے جس میں میری زندگی کو میری نیکیاں بڑھانے کا سبب بنا اور موت کو ہرمصیبت سے بچاؤ کا ذریعہ بنا۔[مسلم: ۲۷۲]

:ごこり(関りして☆

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ الْهُداى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْعِنَى))

اے اللہ! میں تخصے مدایت، تقویٰ، پر جیزگاری اور عنیٰ (ونیاسے بے پروا) ہوجانے کا سوال کرتا ہوں۔ [مسلم: ۲۷۲]

١٤ ( اَللُّهُمَّ إِنَّى أَعُودُبكَ مِنْ زَوَالَ لِعُمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيتِكَ وَفَجَّأَةٍ نِعُمَتِكَ وَجَمِيع سَخَطِكَ )) اے اللہ! اس تیری انعت کے زوال، تیری عافیت کے خاتے،اجا تک انقام اور تیرے برقتم کفضب سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔[مسلم: ٢٤٣٩] (( اَللَّهُمَّ إِنَّى أَسُأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلَّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَاعَلِمُتُ مِنْهُ وَمَالَمُ أَعُلَمُ وَأَسُأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسُأَلُكَ مِنُ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدُصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُودُ بُكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَبِكَ مِنْهُ عَبُدُكِ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشُداً)) اے اللہ! میں تجھ سے تمام بھلائیوں کی دعا ماتگی ہوں جلدی ہوں یا در سے ہول میں جنمیں جانتی ہوں یانہیں جانتی، میں تجھ سے جنت مانگتی ہوں، مجھے ہروہ تول یاعمل عطا فرماجو جنت کے قریب کردے۔ تیرے بندے اور رسول محد مَالَّ الْفِیْمُ نے تجھے ہو سوال کئے ہیں میں ان کا سوال کرتی ہوں اور ہراس چیز سے تیری بناہ مانکتی ہوں جس سے تیرے بندے اور رسول محمر مَالی نیج نے بناہ ما تکی ہے اے اللہ! تونے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس کا انجام بہتر کردے۔

[ابن ماجه: ٢٨٨٨ وابن حبان: ١٣١٣ واحد: ٢ مهما وإسناده حسن]

( منبید: مرد حضرات ذکر کاصیفداستعال کریں گے )

آپ کشرت سے استعفار کرتے رہیں، کچی توبد کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کر یں۔اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا سوال کریں رسول اللہ مثل اللہ کا اللہ مثل اللہ کا میں سے درود پڑھیں۔

ني مَنْ الله كل كاكثر دعاورج ذيل مواكرتي تمي:

(( اَللَّهُمَّ آتِنَا فِي اللَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّالِ)) اللهُمُّ آتِنَا فِي اللَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابِ اللهُ اللهُو

حافظا بن كثير رحمه الله فرمات بين:

"اس دعا میں ونیا کی ہر خیر ( بھلائی ) اکھی کردی گئی ہے اور ہر شرسے چھنکارا ہے۔
کیونکہ دنیا کی بھلائی ہر دنیا وی مطلوب پر مشمل ہے مشلا عافیت، بہترین گھر، نیک بیوی،
وسیع رزق، علم نافع، نیک اعمال، بہترین سواری اور قبولیت عامہ وغیرہ جیسا کہ ( شارجین صدیث اور ) مفسرین نے بتایا ہے۔ ان نیکیوں میں باہم کوئی کراؤنہیں ہے۔ بیسب دنیا کی معلائی تو اس کا سب سے اعلی درجہ جنت میں دخول محلائیوں میں شامل ہیں، رہی آخرت کی بھلائی تو اس کا سب سے اعلی درجہ جنت میں دخول اور قیامت کے دن کی تختیوں سے نجات ہے۔ اس طرح آسان حساب لیا جانا اور آخرت کے دوسرے بہترین امور ہیں۔ " [ دیکھئے شیخ عبدالعزیز بن باز وحمہ اللہ کی کتاب " احقیق میں دوالو ایمناح" ( ص سے سے ا

#### خاتمه

# To Section Singularity

((إِنَّ اللهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجُسَامِكُمُ وَلَا إِلَى صُورِكُمُ وَلَكِنُ يَّنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمُ وَالْ

بِ شک اللہ تمھارے اجسام اور صورتیں (قدر کی نظر سے ) نہیں دیکھا الیکن وہ تمھارے دل اور اعمال دیکھا ہے۔ [مسلم:۲۵۱۴/۳۳،۳۳ نوامنی ]
دل اور اعمال دیکھا ہے۔ [مسلم:۲۵۱۴/۳۳،۳۳ نوامنی ]
["عنبید از منترجم: کفن والے کپڑوں کو زمزم سے دھونا سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، نیز دیکھتے الشرح المحصر (۳۸۸۷)]

این پیاروں کودرج ذیل تخفے وینانه بھولیں خودم کاپانی (اور) مواک خوبم مفید کتابیں مثلاً:

- كيف اهتديت إلى التوحيد والطريق المستقيم
   اور العقيدة الاسلامية /تصنيف شيخ محمد جميل زينو
- المنجد المنجد المنجد المنجد المنجد
- صفة صلولة النبي مَنْ النَّيْمِ للعلامة محمد ناصرائدين الالباني رحمه الله (بادر ہے كه اس كتاب برمير عبد بعض ملاحظات بيں ، بعض احادیث كی تقیمی و تضعیف اور فقهی استنباطات بیں شخ البانی رحمه الله كوغلطيان كلی بيں رزبير علی زئی )
  - اذكار طرفي النهار" للشيخ بمربن عبوالله ابوزيد

(خالد بن عبدالله الناصر)

# بعض ضروري اورمفيد مسائل

ال باب من مترجم كي طرف سے بعض ضروري اور مفيد مسائل باحواله پيش خدمت بين: ابراہیم نخبی (تابعی) فرماتے ہیں کہ لوگ جب احرام باند مصنے کاارادہ کرتے تو عنسل كريع في ابن الى شيبطبعه جديده ١٠٥١ ح ١٥٥٩ ومنده ون

فتنه (اور جنگ) کے دنوں میں سیر ناعبداللہ بن عمر ذائع کھنانے عنسل نہیں کیا تھااور لبیک كى تحى- [ابن الى شيرح ١٥٥٩٨ وسنده ميح]

معلوم ہوا کیسل کرناافضل ہے اور کی عذر کی وجہ سے بغیر سل کے احرام باندھ لیناجا کر ہے۔

قاسم (بن محربن الى بكر) فرماتے ہیں كه (حالت احرام ميں) ہميان (روپے پينے كى تھیلی یا ٹی باندھنا، لئکانا) جائز ہے۔[این الیشیب ۱۵۳۲۸ ح ۱۵۳۲۸ دسندہ مجع]

عامد (تابعي) بهي اس جائز بيحق تعد [الينا ١٥٣٥٣ دسده ميح

ان طاؤس تابعی جب (احرام میس) سوتے تھے توبالوں تک اپناچرہ ( کپڑے ہے)

وهانب ليت تقد [ابن الي شير ١٧٥٣ ح ١٨٧٨٨ وسنده صحح]

سيدنا عثمان والفنؤ في حالت احرام مين اپنا چېره دُ هانيا تقار

[ما لك في الموطاار ٢٠١٢ ح ٢٠ ٤ وسنده صحح ، ابن الي شيبه: ١٣٢٣ اوسنده صحح ]

مجامد كہتے ميں كه طِلْخ والى مواكى وجدے اپناچرہ دُھانپ سكتا ہے [ايسنا:١٩٣١موسنده مج]

ابراہیم کنی بھی اسے جائز سیجھتے تھے۔[اینیا:۱۳۲۳۸وسندہ میج

سیدنا عبداللد بن عرفی فی فرا تر متے کہ فوری سے لے کرسرتک (چبرہ) نہیں چھیانا عابي -[مالك ار ٢٢٢ م ١٣١ عوسنده ميح]

معلوم ہوا کہ عذر میں چہرہ چھیا ناجا تز ہے بہتر ہی ہے کہ چہرہ نہ چھیایا جائے۔واللہ اعلم ٧٠: سيدناعبدالله بن عمر والفي أن مات بين كماحرام باند صنه والا، جوسم مدحاب آلكهون يل لكاسكتاب بشرطيكدال بين خوشبوند جو-[ابن اني شيب ١٥٨٥ - ١٥٨٥ وسنده مجع]

# TO BELLEVISOR MANAGER BY

۵: عطاء بن افی رباح اس کے قائل سے کداحرام باند صنے والا اپنے سرکو (خارش میں ) کھجاسکتا ہے۔ [ابن انی شیب ۱۳۹۳ ح ۱۳۹۳ وسند وسیح]

۲: سیدنا عبدالله بن عباس ولی الله کا کے نزدیک حالیہ احرام میں اگر ناخن (آدھا) کٹ جائے تو (کاٹ کر) کھیں کا جائے تو (کاٹ کر) چھینکا جاسکتا ہے۔[ابن ابی شیبہ ۱۲۷۵ ح ۱۲۷۵ وسندہ حسن]

سعید بن جبیر بھی اسے (ناخن کو) کا منے کے قائل تھے۔[اینا: ۲۷۵۵ اوسندہ حس]

2: ابرا جیم نحفی اور مجاہد کے نزویک اگر حالتِ احرام میں دانت میں دروہ وتو دانت زکال سکتے
ہیں = اس کے راوی منصور (بن المعتمر ) کہتے ہیں کہ بیاری کی حالت میں دانت نکالے
والے پرکوئی چیز (وم وغیرہ) نہیں ہے۔[ابن الی شیب ۱۳۷۳ احدے ۱۲۲ اوسندہ میجے]

۸: سیدناعبدالله بن عمر فالی نانے فرملیا کہ حالت احرام میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن الی شیبہ ۱۳۷۳ اوسندہ میں ایعنی مسواک جائز ہے۔

يبي تول عطاء بن الى رباح كاب [الينا ٢١٨ ١١٢ ومند وسيح]

9: سیدنا عبدالله بن عباس زای نظام اورعطاء بن انی رباح رحمه الله دونوں ، حالب احرام بس آئینه دیکھناجا تر بیجھتے تھے۔ [ابن انی شبہ ۲۰۱۳ م ۱۲۸ ۲۳ وسندہ سیج ، م ۱۲۸ ۲۲ وسندہ سیج ] قاسم بن محمدا سے مکر وہ بیجھتے تھے۔ [ابنیا: ۳۸ ۱۳۸ م ۲۵ ۲۸ اوسندہ سیج ] یعنی بیجر م کے لئے آئینه کیسامع الکراہت جائز ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اس سے نیچے۔ واللہ اعلم ۱۰: سعید بن جبیر طواف میں اپنے ساتھیوں سے حدیثیں بیان کرتے (با تیس کرتے) اور فتو سے دیتے تھے۔ [ابن انی شیدار ۳۵ ام ۱۲۸ اوسندہ سیج ]

یعنی طواف میں دعا کیں ، ضروری کلام اور سوالات کے جوابات دینا جائز ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد خوب تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔واللہ اعلم اا: عروہ بن الزبیر حالیت احرام میں سر پر پانی بہانے اور ہاتھوں سے سر خدرگڑئے کے قائل تنے ،صرف ہاتھ پھیرنے کے قائل تنے۔ [این الی شیبہ ۱۳۹۳ احسادہ میں ا قائل تنے ،صرف ہاتھ پھیرنے کے قائل تنے۔ [این الی شیبہ ۱۳۹۳ احسادہ میں ا اا: محد بن سیرین نے کہا کہ (جوش حالت احرام میں اپنی بیدی کا بوسہ لے تو ) اس پردم



( بكرى ذن كرما) واجب ہے۔ [این انی شیبه ۱۳۹۳ ت ۱۲۸۲ وسنده می ] اور یمی قول امام زبری كا ہے۔ [الینا: ۱۲۸۲۳ وسنده می ] عطاء نے كہا كداست استغفار كرنا چاہئے۔ [الینا: ۱۲۸۲۲ وسنده می ]

اور یکی قول عطاء بن ابی رباح کا ہے۔ [مصنف عبدالرزاق ۵٫۵ مع ۹۰۹ وسندہ صحح]
۱۵: ابراہیم تختی کہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ (اُورے) قرآن کی قراءت

ختم کئے بغیرمکدے باہر نہ جا کیں۔ [ابن ابی شیب ۱۵۱۸۲ مرا ۱۵۱۸۲ وسنده مح

السیدہ عائشہ ڈی جی جب مکدمیں ہوتیں (اور عمرہ کرنا چاہتیں) تو بھھ ( مکہت باہرایک
 مقام) جا کرعمرے کے لئے احرام باندھتی تھیں۔ [ابن ابی شیبہ ۱۲۹۳۷ جا ۱۲۹۳۹ دسندہ تھے]

سیدنا عبداللہ بن عمراورسید نا عبداللہ بن الزبیر ولا کھانے مکہ سے ڈوالحکیفہ (مدیخ کے قریب ) جا کرعمرے کا احرام با ندھااور مدینہ میں داخل ہوئے بغیر مکہ واپس چلے گئے۔ [ابن الی شیبہ ۱۲۹۳ م-۱۲۹۳ وسندہ سیجے]معلوم ہوا کہ تعلیم سے عمرے کرنا بہتر نہیں ہے۔

ے ا: سیدنا عمر طالفن نے فرمایا: جو شخص حج کے مہینوں میں عمرہ کرکے واپس چلا جائے تو یہ

هخص متع كرنے والأنبيل ہے۔ [ابن الى شيبة ١٥٢٥ ح ١٠٠٠ اوسند وحسن]

اور یہی قول ابو بکر بن الی شیبہ کا ہے۔[ایسنا:۱۳۰۰۳] لیٹی میٹخص حج إفراد یا حج قر ان کرسکتا ہےاوراگر بچ تمتع کرنا جا ہے گا تواہے دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا۔

۱۸: عامرالتعمی (تابعی) کے نزدیک رمضان میں عمرہ کرتاج اصغر (الج الاصغر) ہے۔ [ابن ابی شیبہ ۱۵۵ ح ۲۲-۱۲ دسندہ صحیح]

19: ابراہیم نخنی کہتے ہیں کہ لوگ سال میں صرف ایک عمرہ کرتے تھے۔

[ابن الي شيب اركااح ٢٩ ١٢ اوسندوسن]

محربن سرین کے نزدیک ایک سال میں صرف ایک ہی عمرہ کرنا جا ہے۔

[الينية: 12/2/اوسنده يجع]

اگرچہ بیاقوال مرجوح ہیں لیکن جولوگ علیم (مسجد عائشہ) ہے عمرے کرتے رہتے ہیں، بر سرب تا ما

أن يرإن اتوال عدد موتا بـ

التي (قرباني كارخون بهانا) كانام ہے۔ [ابن ابی شیبہ ۲۵۳۳ م۱۵۰۳۵ وسند وسیح]

۲۲: جو محض سعی کرتے وقت (غلطی اور بھول سے ) سات کے بچائے چودہ پھیرے

(چکر) لگالے توعطاء بن ابی رباح کے ایک قول میں اس کی سعی ہوگئی ہے۔[ابن ابی شیب

٣٨١٦ ٥٣٢ ٥٣٤ وسنده مي اوريبي راح ب

۲۳: حسن بصری کے زد یک جو محض طواف میں (بھول کر) چید(۲) چکراگائے (ساتوال چکر

ره جائے) تواہے دوسراطواف کرنا چاہئے۔[ابن الیشیہ ۲۷۳ م۸۵۵۱وسندہ مجع]

۲۲: قاسم بن محد مُز دَلِقَه ( كى دادى) سے ، جمرات كو مارنے كے لئے ، كنگرياں ليتے تھے۔

[ابن الي شيبة ١٩٢٦ ١٩٢٥ إدسنده محج

۲۵: قاسم بن محمد کنگریال دهوئے تھے۔ [این الی شیبہ ۱۸ و ۲۵ م ۱۵۲۹۸ وسند میج] لیکن عطاء بن الی ریاح اور زہری ، کنگریال ند دهونے کے قائل تھے۔

[الينأ: ١٥٣٥ دسنده ميح ، ١٥٢٩ دسنده ميح]

اور یکی قول راج ہے۔ تا ہم اگر کنکر یول کے ساتھ گندگی تھی ہوئی ہوتو آتھیں دھونا جائز ہے یا اضیں پھینک کر دوسری صاف کنکریاں اُٹھالیں۔

۲۲: جو شخص محر و کوسات کے بدلے چو (۲) یا پانچ (۵) کنگریاں مارکر چلا جائے تو تھم بن عتید اور جماد بن الی سلیمان (دوعالموں) کے زد یک اس پردم ( مکری ذرج کرتا) لازم ہے۔ ابن الی شیر سار ۱۹۴۴ تر ۱۹۳۷ وسندہ مجے

21: جس طرف سے كنكريال مارنا آسان موتاتو قاسم بن محمداى طرف سے كنكريال مارتے تھے۔ تھے۔ موطاامام مالك ارب من مصح اوراس كافتوىٰ دیتے تھے۔

[ابن ابي شيبة مراواح ١٩٢٨ اوسنده محج

۲۸: سيدناعبدالله بن الى اوفى وفائلة اورسعيد بن جبير رحمه الله قربانى واليه ون كوالج الاكبر كمّة عقد [ابن الى شيبة ١٦٠ ١٣٥ ١٥ ١٥ اوسنده ميج]

عوام الناس میں بیمشہور ہے کہ اگر جعہ کے دن جج آجائے توبید جج اکبر ہوتا ہے۔اس تول کی کوئی دلیل مجھے معلوم نہیں ہے۔واللہ اعلم

٢٩: سيدناعبرالله بن عرفظ في المباثري إلى الله و حدة لا قبر رُحْ الله الله و حدة لا تبريك له له المملك وله الله و خدة لا شويك له له المملك وله المحمد و مد و المحمد و مد و المحمد و المحمد و مد و المحمد و المحمد و مد و المحمد و ال

[ابن الي شيبة اردام حدد الاداوسنده ميح]

قاسم بن محمد نے کہا (صفااور مروہ یر) کوئی خاص مقرر دعائبیں ہے جو (نیک) دعا علیہ میں ہے جو (نیک) دعا علیہ میں ا

۱۳۰۰ سعید بن جبیرطواف میں جمراسود کا رُخ کرے دونوں ہاتھ اُٹھاتے اور تکبیر کہتے ، جبکہ عطاء بن الی رباح فرماتے ہیں کہ تکبیر کہا وراس کے ساتھ دونوں ہاتھ نے اُٹھا۔

[ابن افي شيب المالان ١٩٥٥ الااوسنده ميح]

٢٦: اسود (بن يزيد، تابعی) نے کوفہ سے احرام باندها تھا۔ [این ابی شیبہ ۱۳۱۸ تا ۱۳۸۸ وسندہ سجے] معلوم ہوا کہ اسلام آبادائیر پورٹ (وغیرہ) سے احرام باندهنا سجے ہے۔ ۳۲: ابوقلاب (تابعی) جب اس مخف سے ملتے جوعرہ کرکے آیا تھا تو فرماتے: "بو العمل بو العمل "عمل نيك بوء عمل نيك بور [ائن الي شيب ١٥٨٨ حده ١٥٨ ومنده مح] معلوم بواكد حج اورعمره كرف والله ومياركباد كهنا جائز ب\_

۳۳ : سیدنا عبدالله بن عمر فی نظافی نے فرمایا کہ جمرات کو کنگریاں مارنے کے دومرے دن اگر کو فرخص شام سے پہلے مئی سے نگل نہ سکے ، شام ہوجائے تواسے مئی جس تھم رنا چاہتے ، وہ اکلے دن زوال کے بعد کنگریاں مار کروا پس جائے۔[ابن الی شیبہ ۱۳۲۶ ت ۱۳۲۸ اوسندہ سے جا اس الله کا کہ دن نروال کے بعد کنگریاں مار کروا پس جائے۔[ابن الی شیبہ ۱۳۷۳ تھے ، سیدنا الجو بکر اور سیدنا محمد بن سیرین نے کہا کہ لوگوں کے نزوید (نبی کریم منافیق میں میرنا الجو بکر اور سیدنا عمرانی من عقال دی تھے اور پھر اُن کے عمرانی منافیق اور پھر اُن کے بعد ) جج کے سب سے بڑے عالم سیدنا عثان بن عقال دی تا میرنا اور پھر اُن کے بعد سیدنا عبدالله بن عمرانی میں۔ [ابن الی شیبہ ۱۳۷۳ میں اے ۱۳۷۳ دسندہ میں ا

ابوجعفر (محربن علی الباقر) کے نزدیک (زمانہ تا بعین میں) ج کے سب سے بوے عالم عطاء بن ابی رباح ہیں۔ [ایناً:۵۱۷۳اوسندہ مجع]

۳۵: سیدناانس بن ما لک دانی تنظیم کے ایک قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تخص ج کے لئے جائے تو میدنہ کم کہ میں حاتی ہوں، بلکہ وہ یہ کے کہ میں مسافر ہوں۔

[این الی شیبه ۱۳۷ کے ۱۳۷ اسندہ کی جس اور کئی العاص آئی جیکا کے ایک قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ترم مرح کئی میں نیک کرنے کا بہت تو اب ہے اس طرح بہال گناہ کرنے کا جرم بھی بہت زیادہ ہے گئی کرنے کا بہت تو اب ہے اس طرح بہال گناہ کرنے کا جرم بھی بہت زیادہ ہے ایک طرح بہال گناہ کی ذیا دہ سرنا اللہ کا اور مراح کے اواللہ اعلم سیدہ عائشہ فی خیا اسیدہ عائشہ فی تھیں کہ سیدہ عائشہ فی اسید ساتھ و مرم (مدینے) لیے جاتے تھے۔

### 

حُرُماً كَهَيْتِكُمُ قَبُلَ أَنْ تَرُ مُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُولُوا بِهِ))

اس دن مسس بدرخصت (اجازت) دی گئی ہے کہ اگرتم جمرہ کو کنگریاں مارلولو تم پر (احرام وقح کی) تمام پابندیاں ختم میں سوائے اپنی بیوبوں سے جماع کے (بیاس حالت میں جائز نہیں ہے)

اگر خاند کدب کا طواف (طواف زیارت) کرنے سے پہلے تم پر شام ہوجائے تو طواف سے پہلے تم پر شام ہوجائے تو طواف سے پہلے تک تم پراحمام کی پابند بیال دوبارہ کو ث آئیں گی بعنی مصصیں طواف زیارت تک دوبارہ احرام باند صنابڑے گا۔ [سنن الی داؤد: ۱۹۹۹ دسندہ صن، وصححہ ابن ٹزیمہ: ۲۹۵۸]

بيابك اجم مسكله باستخوب ياور كين-

٣٩: ﴿ كَي مَيْوَلُ تَسْمِيلِ (إِفْراد، قِرَ ان اور تَتْعَ) بْي كريم مَا الْفِيَّمْ عَدَابِت بِيلِ-ان مِيلَ كُونُ تَتْم بَعِي منسوخ يا نا جا ترنبيل ہے۔

نى كريم مَنالِيني أن فرمايا:

(﴿ وَالَّذِيُ نَفُسِيُ بِيَدِهِ ، لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًا أَوْ مُعُتَمِرًا أَرُ لَيَثْنِيَنَّهُمَا ﴾)

اس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، البتہ ضرور (عیسیٰ ) ابن مریم (علیماالسلام) ج افراد یا ج تمتع یا ج قر ان کی لبیک کہتے ہوئے، روحاء کی گھائی میں ہے (علیماالسلام) آئیں گے۔

وصحح مسلم: ٢١٦ ر ١٧٥ و دار السلام: ٣٠ ٣٠ والسنن الكبرى لليبقى ١٦٥]

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ فج افراد قیامت تک باقی اور غیرمنسوخ رہے گالہذاا ہے منسوخ کہنا غلط اور باطل ہے۔ اس صحیح حدیث پر ابن حزم ظاہری کی عجیب وغریب جرح باطل ہے۔ اس الح حدیث پر ابن حزم ظاہری کی عجیب وغریب جرح بالطاب ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رائن منظ کو فرما یا تھا:

(﴿ مَنُ أَفْرَدَ بِالْحَجِّ فَحَسَنٌ وَمَنُ تَمَتَّعَ فَقَدُ أَخَذَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيُهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))

جس نے بچ افراد کیا تو اچھاہے اور جس نے جج تہتع کیا تو اس نے قر آن مجیداور نی کریم مَلَا تَیْزِم کی سنت (دونوں) پڑمل کیا۔ [اسنن الکبری للعبقی ۲۱۸وسندہ صحح]

٠٠٠ فاطمه بنت المنذر (تابعيه، بشام بن عروه كي بيوي) فرماتي بين:

((كُنَّنَا نُسَخَيِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحُنُ مُحُرِمَاتُ، وَنَحْنُ مَعَ أَسُمَاءَ بِنُتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّلِّيُقِ)) الصِّلِيُقِي)

ہم (عورتیں) حالتِ احرام میں (مردوں سے )اپنے چبرے چھپالیتی تھیں اور ہمارے ساتھ ابو بھرالصدیق (طالفنہ) کی بنی اساء (خالفہا) ہوتی تھیں۔

[موطااہام مالک ار ۳۲۸ ح۳۳۷ دسندہ میں آ معلوم ہوا کہ عور تول کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ حالت احرام میں بھی غیر مردول سے اپنے چبرے چھیا کیں۔

اسم: سيدناعبدالله بن عباس والفي النافي

(( مَنُ نَسِيَ مِنُ نُسُكِهِ شَيْنًا أَوْ تَرَكَهُ فَلُيُهُرِقَ دَمًا ))

جو شخص ایت جے وعمرہ سے کوئی (لازمی) عمل بھول جائے یا ترک کرد ہے تو اس شخص پردم ہے، یعنی اسے بکری ذبح کر کے مساکبین حرم میں تقسیم کرنی پڑے گی۔

[اسنن الكبرى للبہتى ۵ر،۳وسندہ سجے ، مالك فى الموطاا ر ۲۱۹ ت ۹۲۸ وسندہ سجے ] معلوم ہواكہ واجبات جے ميں كى بيشى يا تقديم و تاخير كى وجہ سے دم ( بكرى ذرئح كرنا) لازم ہے۔

> وما علينا إلا البلاغ (۵ارتيخاڭ نى ۲۲۳اھ)





### چنداجهای مسائل

اب امام ابوبكر محد بن ابراجيم بن المنذ رالنيسا بوري رحمه الله (متوفى ٣١٨ه) كى كتاب "الإجماع" عن حيد المائل كالرجمه ومفهوم بيش خدمت ب:

#### كتاب الحج

١١٥١ ارا: ال براجماع ب كرآ دى افي يوى كفلى في برجاني ساروك سكاب

٢١٢٦: ال پراجماع ب كرزندگى مين صرف ايك بى دفعه ج فرض ب- تا مم اگركوئى

هخص دوسرے ج کی نذر مان لے تواس نذر کو پورا کرنا واجب ( فرض ) ہے۔

٢١١٧١: نى مَا الْفِيْرِ كُلْ مِواقيةِ ج كى جواحاديث ثابت بين، بالإجماع إى رِعمل بـ

٣١٢٨: ال يراجماع ب كداكركوني فخص ميقات سے بہلے احرام باندھ لے تووہ محرم

(حالب احرام) ہے۔

۱۳۹ ده: ال پراجماع ہے کہ بغیر نسل کے احرام باندھنا جائز ہے۔

١١/١٠: ال يراجاع بكارام ك لي المسال واجب بيس بدال اجماع" ي

صرف حسن بقری اورعطاء (بن الی رہاح) باہر ہیں (بیاجماع ثابت نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے)

١١١١م : اس پراجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جج کی لبیک کہنا جا ہے لیک فلطی سے عمرے کی

لبیک کہددے یا عمرے کی لبیک کہنا جا ہے لیکن غلطی سے فج کی لبیک کہددے تو اس کے دل

كى نىية كاعتبار ب، زبانى نىية كايهال كوئى اعتبار نېيى\_

١٨/١٣٢ ال يراجماع ہے كرج كے مبينوں (شوال، ذوالقعده، ذوالحبہ ) ميں تج كى

نیت کرے ج کرنے سے ج کافرض اوا ہوجا تاہے۔

١٩١١/١٠: اس يراجماع بك كم حالب احرام على جماع ، شكاركرنا ، خوشبولگانا ، (مر دول

کے لئے )احرام کےعلاوہ دوسرالباس پبننا، بال کا ٹنااور ناخن کا ٹناممنوع کام ہیں۔

١٠١١١٠ مالت احرام من ينكى نكانابالاجماع جائز ب

۱۱/۱۱: اس پراجماع ہے کہ جو محص حالت جج میں عرفات پہنچنے سے پہلے جماع کرے تو اس پر (اونٹ کی ) قربانی اور اگلے سال دوبارہ جج کرنا فرض ہے، صرف عطاء اور قنادہ مخالف ہیں (اجماع کا دعویٰ ختم ہے )

۱۳۹۱/۱۱: اس پراجماع ہے کہ حالیہ احرام میں سرکے بال منڈوانا، کا ٹنا اور اکھاڑنا یا کسی طریقے سے تلف کرناممنوع ہے۔

١٣١١٦: ال يراجماع به يماري (وعذر) كي وجه سيسرمنذ واناجاز بـ

١١١١١ الى يراجماع بكرمات احرام يس مرمندوان والعيرفديد(م)واجب بـ

١٥١١/١١ ال يراجاع ب كرفرم ك لئ نافن راشناممنوع بـ

۱۷/۱۵: اس پراجماع ہے کہ اگر کوئی ناخن ٹوٹ جائے یا خراب ہوجائے تو اسے کا شا جائز ہے۔

ا ۱۵ ار ۱۵: اس پر اجماع ہے کہ حالت احرام میں مردوں کے لئے قیص پہننا ، عمامہ، یا جامہ، یا جامہ، یا جامہ، یا جامہ، یا جامہ، دور سے اور اُو پیاں پہننا ممنوع ہے۔

۱۸/۱۵۲: اس پر اجماع ہے کہ عورت حالب احرام میں قمیض ، ثمیز (اندرونی کرتی)، شلوار، دویٹے اور موزے پہن سکتی ہے۔

۱۹/۱۵۳ ال پراجماع ہے کئرم کے لئے سرڈھانیناممنوع ہے۔

۱۲۰۱۹: اس پراجماع ہے کہ حالت احرام میں زعفران ادر زرد خوشبو والا لہاس پہننا منوع ہے۔

10/100: ال براجماع ہے كہ بعض لباس كا سنتا كے بعد كورتوں كے لئے حالب احرام بن وہ تمام چيزين منوع بين جوم دول كے لئے ممنوع بين -

۲۲/۱۵۱: اس پراجماع ہے کہ اگر کوئی تُحرِم جان ہو جھ کر شکار کر ہے تو اس پر بدلہ (دم) ہے سوائے تھا بدکے وہ کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ بھول کر، جان ہو جھ کر شکار کر ہے تو اس فلطی کا

کفارہ ادا کرنا ہوگا۔اورا گرجان ہو جھ کرفٹل کرے تو پچھ نیس ہے۔امام این المنذ رنے کہا: یقول آیت کےخلاف ہے۔

۲۳/۱۵۷: ال پراجماع ہے کہ حالت احرام میں شکاری وجہ سے بکری ذیج کرنالازم ہے۔
۲۳/۱۵۸: اس پراجماع ہے کہ حرم کا ایک کبوتر مارنے کی وجہ سے بکری ذیج کرنالازم ہے۔
اس مسئلے میں فعمان (امام ابوطنیفہ) منفرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت اواکر نی پڑے گی۔
۱۳۵/۱۵۹: اس پراجماع ہے کہ حالت احرام میں سمندر کا شکار، چھلی کھانا، بیچنا اور خریدنا جائز ہے۔
جائز ہے۔

۱۷۱۸۰: ال پراجماع ہے کہ وہ جانو قل کرنے جائز ہیں جن کے مارنے کا حدید میں میں کے مارنے کا حدید میں کے میں ذکر آیا ہے لیکن (ابراہیم) نختی السیا کہتے ہیں کہ چوہا قل کرنا جائز ہیں ہے۔ اس پرکوئی الارسان سے کہ تکلیف دینے والے درندے کوئل کرنا جائز ہے، اس پرکوئی

۲۸۱۲۲: ال پراجماع ہے کہ حالب احرام میں جھیڑ یے کولل کرنا جائز ہے۔

وم تیں ہے۔

۲۹/۱۹۳ اس پراجماع ہے کہ حالتِ احرام میں غسلِ جنابت کرنا جائز ہے ،صرف امام مالک سے کہتے ہیں کہ حالتِ احرام میں سر پریانی بہانا کروہ ہے۔

٣١١٧٨: ال پراجماع ہے كەھالىت احرام مىل مىواك كرنا جائز ہے۔

٣١/١٦٥: ال يراجماع ہے كه حالت احرام من تيل، كلى اور چر بي كھا ناجا زنہ ـ

۱۲۲ رس الم الله المراح المرام من الموائد الرام من المن المن المراح من المن المراح الم

٣٣/١٦٤ ال پراجماع ہے كد مُحرِم جمام ميں داخل ہوسكتا ہے ۔ صرف امام مالك كہتے ہيں كداس كندگي ميں فديہ ہے۔

۱۲۲/۱۲۸ اس پراجماع ہے کہ قِر اسود پر بجدہ کرنا جائز ہے۔ صرف امام مالک اسے بدعت ، کہتے ہیں۔

۳۵/۱۹۹: اس پراجماع ہے کہ مورتوں پر دوران طواف میں رس ( دوڑ نا) اور صفاوم وہ میں دوڑ نا ( دوڑ نا) اور صفاوم وہ میں دوڑ نا ( مسنون ) نہیں ہے لیعنی وہ آرام سے چلیں گی۔

٠ ١ ١ ١٣ ١ اس يراجماع ب كدوران طواف من ياني بينا جائز ب-

ا کار ۲۷: اس پراجماع ہے کہ جس کوطواف (کے چکروں) میں شک ہوتو وہ یقین پر بنا کر بے یعنی یقین کوافقیار کر ہے اور شک کوچھوڑ دے۔

۳۸/۱۷۲: اس پراجماع ہے کہ اگر کوئی شخص طواف بیں سات چکروں بیں ہے پکھ چکر پُورے کرے تو نماز کے لئے اٹھیں روک کر بعد بیں دوبارہ پورے کرسکتا ہے۔ جہاں اس نے چکر روکا تھاوہاں سے دوبارہ شروع کرے گا سوائے حسن بھری کے وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ طواف کرے۔

ساكار اس پراجماع بى كەجۇخى طواف مىس سات چكر بور بى كرے اور دوركىتىس بۇھے توضيح ہے۔

۳ کار ۲۰۰۰: اس پراجماع ہے کہ مریض کوطواف کرانا سیج ہے۔ صرف عطاء یہ کہتے ہیں کہ مریض کسی اور کو چیسے دے کر طواف کر وائے۔

۵ کارام: ال پراجماع ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی طواف کروانا چاہے۔

٢ ١ ١ ١١١ : اس براجماع ب كمسجد حرام سے با برطواف كرنا جائز نہيں ہے۔

عدار ١٣٠٠: اس يا جماع ب كسقايد (زمزم) كي بابر ي بعي طواف كرنا جائز ب-

٨١١٨٥٠ اس براجماع ہے كه طواف كے بعد والى دور كعتيس جہال جا بيل بردهنى جائز

میں صرف امام مالک بیا کہتے ہیں کہ بیدور کعتیں صرف جر میں ہی جائزیں۔

١٥١١٥٩: اس يراجماع به كي مَا الله من عديث سے جو ثابت م كه طواف اور

مقام ابراہیم کے پیچھے نماز کے بعدرکن کا استلام کرنامیج ہے۔

١٨٠ ١٨٠: ال پراجاع ہے كہ عى كى ابتداصفا ہے كر كے مروه پرختم كرناسنت ہے۔

١٨١ر٢٠٠ اس يرالجهاع ب كدصفا ومروه ك درميان سعى كرنا بغير وضو على جائز ب،

صرف حسن (بھری) یہ کہتے ہیں کہ حلال ہونے سے پہلے اگر یاد آ جائے تو دوبارہ طواف کرناچاہے (وہ وضوکواس کے لئے لازم بچھتے ہیں)

۲۸/۱۸۷: ال پراجماع ہے کہ جو فض باہر ہے تی کے مہینوں میں مکہ آکر عمرہ کرلے پھر کی تک وہیں رہے تو اس کا تی تی تمتع ہے، اگر اس کے پاس رقم ہے تو جی کی قربانی کرے گا ورنہ پھر (دس) روزے دکھے گا۔

۱۹۹۱۸۳ ال پراجمائے ہے کہ جو تحض ج کے مہینوں میں عمرے کی نیبت سے مکہ میں داخل موتو (حلال ہونے سے پہلے )اسے ج میں تبدیل کرسکتا ہے (نیبت بدلی جاسکتی ہے)

سم ۱۹۷۸ : اس پر اجماع ہے کہ جو شخص بنی میں رات گزارے اور عرفات والے دن عرفات مین جائے واس پر کھے بھی (لازم) نہیں ہے۔

١٨٥١م٥: ال براجماع ب كه حاجي حفرات مني مين جهال جا بين خمر كته بير

۵۲/۱۸۷: اس پراجماع ہے کہ عرفات والے دن امام عرفات میں ظہرا ور عصر کی نمازیں جع کرکے پڑھے گا ورای طرح منفرد بھی بینمازیں جمع کرے گا۔

۱۸۷/۵۳: اس پراجماع ہے کہ عرفات میں تھہر نا فرض ہے، جو شخص عرفات میں نہ بیٹی سکے تو اس کا جج نہیں ہوتا۔

۱۸۸ م۱۸۸ اس پراجماع ہے کہ چوشخص عرفات کے دن اور آنے والی رات بیس جس وقت مجمی عرفات بین کہ وہ اگلے سال مجمی عرفات بینی جائے تو اس کا مج ہوگیا ، صرف امام مالک بیہ کہتے ہیں کہ وہ اگلے سال دوبارہ مج کر سے گا۔

۵۵/۱۸۹ اس پراجماع ہے کہ جو مخص عرفات پہنچ کیا اور اس کا وضوئیں ہے تو اس کا جج صحیح ہے، اس پرکوئی چیز ( کفارہ ) نہیں ہے۔

۱۹۰ر۵۶: اس پراجماع ہے کہ حاجی مغرب اورعشاء کی نماز (مزد لفیض) جمع کر کے پر معیں عے۔ پردھیں عے۔

# 89 State of Superaction of Superacti

۱۹۲ مه اس پراجاع ہے کہ مزدلفہ وسی جہاں سے بھی ککریاں لی جا کیں جا کر ہے۔ (واجمعوا من حیث احر الجمار من جمع اُجزاہ)

۱۹۱۱ م ۱۹۰ اس پراجاع ہے کہ بی مَا الْفِیْدُ نے قربانی والے دن ، جمر وَ عقب کو طلوع عشس کے بعد کنکریاں ماری تھیں۔

۱۹۰۱۹۴: ال پراجماع ہے كقربانى دالے دن مرف جرو محقبكونى كنكرياں امك جاتى ہيں۔ ۱۹۵ دال دن ، جرو محقب كوسورج كے طلوع مورج كا مارا دن ، جرو محقب كوسورج كے طلوع مورخ كے بعد يا يميلے ككرياں ارب توجائز ہے يعنى يقل ادام واليا۔

١٩١ر١٢: اس راجماع ب كرككريال بس طرح بحى بينكى جائي أكروه حوض تك بكي المراه عن الكروه حوض تك بكي المراه عن المراه عن المراه عن المراه عن المراه المرا

۱۳۱۹۷: اس پراجاع ہے کہ جس فرایا م تشریق میں سور ج کے دوال کے بعد جمرات کو کنکر ماں مارین قریف صح ہے۔

١٩٢/١٩٨: ال پراجماع ہے كم مخواص البينسر پر منذوا في سے لئے استرا بحروائے گا۔

١٩٥١مه: ال يراجاع بي كرورتين النبيل منذوا تيل كي-

۲۰۰ ر۲۷: اس پراجاع ہے کہ واجب (فرض) طواف طرف طواف افاض مین طواف ا

۱۰۲۱م۱: ال پراجماع ہے کہ جو تھی طواف زیارت کو مؤ افرکر کا یام تشریق میں طواف کرے اور تا اس پراجماع ہے۔ کرے تواس نے فرض اداکر دیا اور تا لیم کی وجہ سے اس پرکو کی کفارہ نہیں ہے۔
۱۹۸۲۰۲: اس پراجماع ہے کہ جو بچے کنگریاں خود بیس مارسکتا تو دوسر المخص اس کی طرف سے یہ کنگریاں مارے گا۔

۲۹،۲۰۳: اس پراجماع ہے کہ سر منڈوانے کے بدر کے گوانا بھی جائز ہے ، صرف حسن بھری کہتے ہیں کہ سرمنڈوانا بی لازم ہے۔

٣٠٠/٠٠ اس براجماع ہے كہ جو تفس ج ك دنول كے علاوه منى جائے تو نماز قصر نيس

کرےگا۔

2-1/1-2 ال پراجماع ہے کہ جوشف منی سے (دوسرے دن کی کنگریاں مارنے کے بعد) اپنے وطن کی طرف واپس جائے ، جس کا وطن حرم سے باہر ہے تو وہ دوسرے دن ، سورج کے زوال کے بعد کنگریاں مارکر چلا جائے، صرف حسن (بھری) اور (ابراہیم) نخی خالف ہیں۔

۲۰۲۰۲۰: ال پراجماع ہے کہ جو محض طواف اور سعی سے پہلے جماع کر لے تو اس کا جج فاسد ہوجا تا ہے۔

۲۰۸ / ۲۰۸ : اس پراجماع ہے کہ جو محص مکہ بینچ سے مایوں ہوجائے تو وہ احرام کھول سکتا ہے۔اورا گراس نے احرام نہیں کھولا اور مصیب سے رہائی مل گئی تو وہ اس حالت میں مکہ چا کرعمرہ یا حج کرے گا۔

۱۰۹ م ۱۵ اس پراجماع ہے کہ جس شخص پرج فرض ہے، اگر وہ بذات خود ج کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ذبی کی سکتا۔ طاقت رکھتا ہے تو خود بی ج کر سکتا۔ ۱۳ کا ۲۰۱۸ اس پراجماع ہے کہ مردعورت کی طرف سے اورعورت مردکی طرف سے ج کر سکتے ہیں۔ سکتے ہیں، معرف حسن بن صالح ہی اسے مکر وہ سجھتے ہیں۔

١٢١٨٤: ال براجماع ہے كديج يرج فرض بين ہے۔

۲۱۲ر۸۷: اس پراجهاع ہے کہ اگر پاگل یا بچہ جج کرلیں اور اس کے بعد پاگل صحت مند اور بچہ جوان ہوجائے تو انھیں دو پارہ فرض جج کرنا پڑے گا۔

۱۹۸۲۱۳ : اس پراجماع ہے کہ بچوں کے تفادے اُن کے اموال سے اوا کئے جا کیں گے۔ ۱۹۲۲ دی اور کے جا کیں گے۔ ۱۹۲۲ دی اور ایس کے دور میں شکار حرام ہے جا ہے شکار کرنے والا حالیہ احرام بیس ہویا نہ ہو۔

# 91 Britis Barbin Britis Barbin Britis Britis

١٥١٨٥: ال پراجماع ہے كرم كورخت كا في حرام بيں۔

١١١ /٨١٠ اس يراجماع ب كداوك اين اتهون ي جو چيزي بوت بي مثلًا سنريان،

غلے بصل اور خوشبو دارگھاس ،ان کاحرم میں کا ثنا جائز ہے۔

وانتهى (كتاب الإجماع ص١٥٥١)



# 92 Section of instruction of

# فهارس ﴿آياتِقرآني﴾

| 71,67 | اَذْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 67    | أَمَّنُ يُجِيبُ الْمُصْطَوَّ إِذَا دَعَاِهُ                                |
| 45    | إنَّ الصُّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَآ يُوِاللَّهِ ﴿                        |
| 26    | إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَجِعُونَ                                 |
| 17    | ٱلْحَجُ اَشَهُرٌ مَعْلُومَتُ                                               |
|       | رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ ٱنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ           |
| 74    | سُبُحَانَ الَّذِي سَخُولَلنَاهٰذَا                                         |
| 9     | عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ                                                       |
| 5     | فَاِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمُ فَاذُكُرُواللَّهَ.                       |
| 62    | فَسُمُلُوْآ اَهُلَ الدِّكُوِ إِنَّ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُوْنَ               |
| 50    | فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحُرُ                                                |
| 58    | فَمَنُ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ                      |
| 65,63 | فَمَنُ كَانَ يَرُجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ                                      |
| 13    | قَدُ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ<br>قَدُ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ               |
| 20    | قُلُ إِنَّ صَلَا تِي وَنُشَكِيُ<br>قُلُ إِنَّ صَلَا تِي وَنُشَكِيُ         |
| 17    | َّلُ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ امَنُوُا<br>قُلُ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ امَنُوُا |
| 19    | عَنْ مِرْبِ فِي اللهُ أَحَدِّ<br>قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدِّ                   |
| 44    |                                                                            |
|       | •                                                                          |

### 93 8 CERTIFICATION STREET STREET STREET

| 44          | قُلُ يَا يُهَا الْكُلْفِرُوْنَ                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 44          | وَاتَّجِذُوا مِنُ مُّقَامٍ إِبُوَاهِمَ مُصَلِّى                    |
| 67          | وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَاِنِّي قَرِيْبٌ                   |
| 24          | وَاخْفِصْ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِيْنَ                               |
| 66          | وَالَّذِينَ امَّنُوا آشَدُ حُبَّالِلَّهِ                           |
| 67          | وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي                                         |
| 69          | ولِلَّهِ ٱلْآسُمَآءُ الْحُسْنِي فَادُعُوهُ بِهَا                   |
| 11,7,6      | وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ                           |
| 26          | وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيَّءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ             |
| 22          | وَلْيَطُّوُّ فُوْا مِالْبَيْتِ الْعَنِيْق                          |
| 19          | وَمَآ أُمِرُوۡٓ ٓ اِلَّا لِيَعُبُلُوا اللَّهَ                      |
| 22.         | وَمَا آنْفَقُتُمْ مِّنْ شَيْءٍ                                     |
| 19          | وَمَا مَنَعَهُمُ أَنَّ تُقُبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ              |
| 70          | وَمَنُ اَضَلُّ مِمَّنُ يُلْحُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ                  |
| 37          | وَمَنُ يُرِدُ فِيْدِ بِالْحَادِ ۚ بِظُلُم                          |
| 43          | وَمَنُ يُوُقَ شُحَّ نَفُسِهٖ فَأُولَيُّكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ      |
| 22          | يَّا يُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطُّيِّيَاتِ                     |
| <del></del> | يَّآ يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِنَّمَا الْمُشُرِكُونَ نَجَسَّ      |
| 23          | يَّآ يُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَزَقُنكُمُ |





# فهرس:احادیث و آثار

| 9     | آلِبُوُنَ ، تَا لِبُوُنَ ، عَابِدُ وُنَ لِرَبِّنَا خَامِدُونَ  |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 32    | أَتَانِيُ جِبُوِيْلُ فَأَمَرَنِيُ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي        |
| 71    | أَحَبُّ الْكَلَامُ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ                        |
| 24    | أَحَبُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنَّفَعَهُمُ           |
| 69    | أُدْعُوا اللهُ وَأَ نُتُمُ مُوقِنُونَ                          |
| 46    | اِسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ                    |
| 39    | أعُودُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجُهِهِ الْكَرِيْمِ            |
| 35    | إغْتَسِلِيْ وَاسْتَثْفِرِيْ بِثَوْبٍ وَأَحْرِ مِيْ             |
| 32    | أَفْضَلُ الْحَجِّ ٱلْعَجُّ وَالثَّجُ                           |
| 71    | ٱلْفَضَلُ مَا قُلُتُ آنَا وَالنَّبِيُّونَ                      |
| 36    | اِلْعَلِيُّ مَايَفُعَلُ الْحَاجُ                               |
| 45,9  | اَللهُ ٱكْبَرُ، اللهُ ٱكْبَرُ ، اللهُ ٱكْبَرُ                  |
| 57,52 | اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ |
| 74    | اَللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً رَّفِي الْآخِرَةِ   |
| 47    | اَللَّهُمَّ ارُحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ                           |
| 72    | اَللَّهُمَّ اَصْلِحُ لِي دِيْنِي                               |
| 39    | اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ              |
| 72    | اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ الْهُداي                          |
| 73    | لْلُّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ            |

# 4 95 B CE CO CO SUPERIOR BY

|       |     | •                                                               |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 73    |     | ٱللَّهُمَّ إِنَّيْ أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ                   |
| 42    |     | ٱللَّهُمُّ إِيُّمَا نَّا بِكَ وَتَصُدِيْقًا بِكِتَابِكَ         |
| 51    |     | اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجُّوا                                   |
| 51    |     | اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً                                  |
| 27    |     | أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِيُ فَلْيَظُنَّ مَا شَاءَ               |
| 5     |     | إِنَّ الْحَمْدَلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ              |
| 23,22 |     | إِنَّ اللَّهُ طَيِّبٌ                                           |
|       |     | إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ                 |
| 67    |     | إِنَّ رَبَّكُمُ حَيٍّ كَوِيْمٌ                                  |
| 21    |     | إِنَّ الْعَبُدَ لَيُصَلِّي الصَّالُوةَ                          |
| 27    | :   | إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيُقَةً                                 |
| 43    | • • | إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا                       |
| 24    | ٠   | إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمُ أَحْسَنَكُمُ أَخَلَا قًا                 |
| 81    |     | إِنَّ هَلَدَا يَوُمُّ رُخُّصَ لَكُمُ                            |
| 13    |     | إِنَّمَا الَّاعُمَالُ بِالنَّيَّاتِ                             |
| 33    |     | إِنَّمَا جُعِلَ الطُّوافُ بِالْبَيْتِ                           |
| 68    |     | إِنَّهُ مَنْ لَّمُ يَسَأَلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَغُضَبُ عَلَيْهِ |
| 42    |     | إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ                                |
| 60    |     | أَيَّامُ السَّشُويُقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَ شُرُبٍ وَذِكُو اللَّهِ |
| 7     |     | أَيُّهَا النَّاسُ ! قَدُ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ             |
| 39    |     | بِسُمِ اللهِ ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ                 |
| *     |     |                                                                 |

# 96 Section of June 196

| 56,41,40 | بِسْمِ اللهِ وَاللهُ ٱكْثِيرُ                              |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 7        | بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ                           |
| 20       | بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ                        |
| 23       | اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيْبَاتُ.       |
| 13       | تَوَكُّتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ       |
| 20       | جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلُوةِ                    |
| 26       | جِهَادٌ كَا يَتَالَ فِيْهِ                                 |
| 65,11    | خُلُوْا عَنَّيْ مَنَا سِكُكُمْ                             |
| 68       | اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ                              |
| 46       | رَبِّ اغْفِرْ وَارْحُمُّ                                   |
| 43       | رَبِّ فِنِي شُحَّ نَفْسِي                                  |
| 42       | رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّفِي الْآخِرَةِ  |
| 67       | رَحِمَ اللهُ رُجُلاً سَمْعًا                               |
| 72       | مُسْبَحَانَ اللهِ وَبِحُمْدِهِ                             |
| 71       | مُنْبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ                      |
| 54       | السَّكِيْنَةُ السَّكِيْنَةُ السَّكِيْنَةُ                  |
| 20       | صَلُّوا كُمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي                      |
| 44       | طَعَامٌ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ                            |
| 27       | عَجَباً لِلْأُمُوالْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ |
| 49       | فَإِنْ حَبَسَنِي حَايِسٌ فَمَحِلَي                         |
| 7        | (كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلاكَةً)                                  |

# 97 Bright Burnster & June State &

| 72       | كَلِمَتَانِ خَفِيُفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 83       | كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحَنُ مُحُرِمَاتُ                    |
| 72       | لَا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ ٱلْعَظِيُّمُ الْحَلِيْمُ                   |
| 80,53    | لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ               |
| 31       | لَبُيْكَ إِلهُ الْحَقِ                                              |
| 49,46,31 | لَبِّيْكَ اَللَّهُمِّ لَبَّيْكَ                                     |
| 51,49,30 | کینگ خجا                                                            |
| 31,30    | لَبُيْكَ حَجًّا وَ عُمُرَةً                                         |
| 31       | لَيْنُكَ ذَ الْمَعَارِجِ                                            |
| 51,29    | لَبَيْكَ عُمُرَةً                                                   |
| 16       | لَبُيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ                                 |
| 31       | لَبُيْكَ وَ سَعْدَيْكَ                                              |
| 8        | لِتَأْ خُلُوا مَنَا سِكَكُمُ                                        |
| 41       | لَيَبُعَثَنَّ اللهُ الْحَجَرَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ                   |
| 53       | مَارُوْىَ الشَّيْطَانُ يَوُماً هُوَ فِيُهِ أَصْغَرُ                 |
| 32       | مَامِنُ مُلَبٍّ يُلَيِّيُ                                           |
| 42       | مَسْحُ الْحَجَرِ ٱلْأَسُودِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ               |
| 82       | مَنْ أَفْرَدَ بِالْحَجِّ فَحَسَنٌ                                   |
| 11       | مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرُ فُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ                         |
| 13,5     | مَنْ عَمِلَ عَمَّلًا لَيُسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ         |
| 83       | مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا<br>رَدِيَّ مِن مِنَّ مَنْ فَالْمِ |
| 45       | نَبُدَأُ بِمَا بَدَأُ اللهُ بِهِ                                    |
|          |                                                                     |

# وَأَجُمَعُوا مِنْ حَيْثُ الْحِرِ الْجَمَارَ مِنْ جَمْعِ أَجُزَأَهُ 89 الْحَدُّ الْمَدُّ مُنْ لَدُسَ الْمُ مَنَا مُنْ اللهِ الْمَدُّ اللهُ الله

 15
 وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّالْجَنَّةُ

 72
 وَالْلِدِيُ نَفْسِيُ بِيَدِهِ

 61
 وَالْمُقَصِّرِيُنَ

 47
 وَالْمُقَصِّرِيُنَ

 40
 هُهُنَا تُسْكُبُ الْعَبَرَاتُ

 40
 عَا بِلَالُ الرِحْنَا بِالصَّلُوةِ

 يَا بِلَالُ الرِحْنَا بِالصَّلُوةِ
 عَلِمَاتٍ

 يَا غَلَامُ ! إِنِي أُعَلِمُكَ كَلِمَاتٍ
 وَالْمُعَمِّرُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ كَالِمَاتٍ

 30
 عَلَمْكُ كَلِمَاتٍ

 31
 غَلَامُ ! إِنِي أُعَلِمُكَ كَلِمَاتٍ

 48
 عَلَمْكُ كَلِمَاتٍ



# 99 Britalia Britalia

# فهرس:اہم الفاظ

| 69      |                                    | آ داپ دعا             |
|---------|------------------------------------|-----------------------|
| 13      |                                    | انتاع سنت             |
| 21      |                                    | اجھائی کامعیار        |
| 66      |                                    | احد                   |
| 4       | 49,48,47,39,38,37,36,35,34,33,29,  | וצוץ 15               |
| 9       | 00,86,85,84,83,82,80,79,78,77,76,5 | 56,51,50              |
| 69,13   |                                    | اخلاص                 |
| 24      |                                    | اخلاق                 |
| 8       |                                    | اركان                 |
| 78,73   |                                    | استغفار               |
| 87,44   | ,41                                | احتلام                |
| 69      |                                    | اسائے حسنی            |
| 40      |                                    | اضطباع                |
| 25      |                                    | اعتكاف                |
| 29      |                                    | اقسام جج              |
| 89,64,6 | 0,48                               | ايام تشريق            |
| 86,56   |                                    | بدعت                  |
| 65      |                                    | بقیع غرقد<br>ترک نماز |
| 19      |                                    | تزكتماز               |
|         |                                    |                       |

# (100 ) (ED) (100) (100) (100) (100)

| 75,47,45,19,16                   | توحير                   |
|----------------------------------|-------------------------|
| 54,52                            | جبل رحمت                |
| 90,85,84,82,56,34,18,11          | けんしゃ                    |
| 89,81,79,65,64,63,60,48,33       | جمرات                   |
| 63,61,60                         | جمرة مغري               |
| 89,61,60,57,56,55,50,31          | جمرة عقبه               |
| 65,61,60                         | جمرة وسطى               |
| 88                               | جمع بين الصلا تين       |
| 26                               | جهاد                    |
| 82,29                            | چ افراد                 |
| 80                               | حج اکبر                 |
| 83,36,30,29                      | 373                     |
| 78,31,29                         | حج قران                 |
| 84                               | فج كىندر                |
| 15                               | حج مبرور                |
| 80,44,43,42,41,40                | حجراسود                 |
| 91,90,86,83,58,53,48,47,38,37,28 | وع                      |
| 40                               | حطيم                    |
| 20                               | حضورقلب                 |
| 86,26                            | حضور <b>قلب</b><br>حمام |

# ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101 ) ( 101

| 36,35                                     | ئيض        |
|-------------------------------------------|------------|
| 53,52,20,18                               | فشوع       |
| 91,85,84,78,76,56,34,29,11                | فوشبو      |
| 91,37                                     | درخت كافنا |
| 51,49,35,34                               | دستانے     |
| 54,53,51,46,45,43,42,40,39,23,16, 12,10,9 | دعا        |
| 30,74,73,72,71,70,69,68,67,66,63,61,60    |            |
| 36,85,80,77,61,,56,53,48,33               | כין        |
| 56                                        | خ ونح      |
| 22                                        | رزق حلال   |
| 18,11                                     | رفث        |
| 43,42,41,40                               | رکن بمانی  |
| 78                                        | دمضان      |
| 87,56,40                                  | رمل        |
| 19                                        | زكوة       |
| 81,75,57,44                               | ניקין      |
| 55,63,50,33,23,9                          | سغر        |
| 25                                        | مرک        |
| 89,85,56                                  | مرمنذانا   |
| 73                                        | برمه       |

| ,                                      | •                   |
|----------------------------------------|---------------------|
| 90,87,79,56,48,47,46,45,44,36,33,31    | سعی<br>سلے ہوئے کپڑ |
| 86                                     | سمندركا شكار        |
| 84,37,34                               | شكاركر با           |
| 25                                     | شهد                 |
| 66,27,26                               | م                   |
| 38,36,33,31,30,22,16                   | طواف                |
| 55,50,48,47,45,44,43,42,41             |                     |
| 79,78,77,64,63,56                      |                     |
| 90,89,88,87,82,80                      | 4                   |
| 47                                     | طواف افاضه          |
| 40,31,30                               | طوانب قدوم          |
| 64,48                                  | طواف وداع           |
| 33,16                                  | عبادات              |
| 88,85,71,65,58,56,53,52,51,48,47,36    | عرفات<br>عن ب       |
| 76,38,29                               | عسل كرنا            |
| 36                                     | فرضيت               |
| 18                                     | نسوق                |
| 89,88,81,80,79,61,59,58,57,56,55,54,32 | قربانی 2,31,30      |
| 89                                     | قصرنماز             |
|                                        |                     |
|                                        |                     |

75

كفن

60,57,56,55,50,48,36,33,31

متنكر ماز

90,89,82,81,80,79,65.64,63,62,61

84,82,79,76,55,53,52,50,49,38,36,32,31,29,60

مجما

87,44,39,38

86

65

محدحرام

مسحدتبوي

86,77,75

مواكرنا

87,44

مقام إبراتيم

50,49,38,37,35,31,30,28,14,13

مكةكمرمه

90,88,78,66,64,63,57,56,53

84,28

مواقت

84,48,47,38,35,34,30,29,28

لميقات

85,84,77,49,34

تاخن تراشنا

51,49,35,34

نقاب

52,51,50,44,3826,32,22,21,20,19,17

تماز

89,88,87,78,65,64,60,58,57,55,54

ولی

36





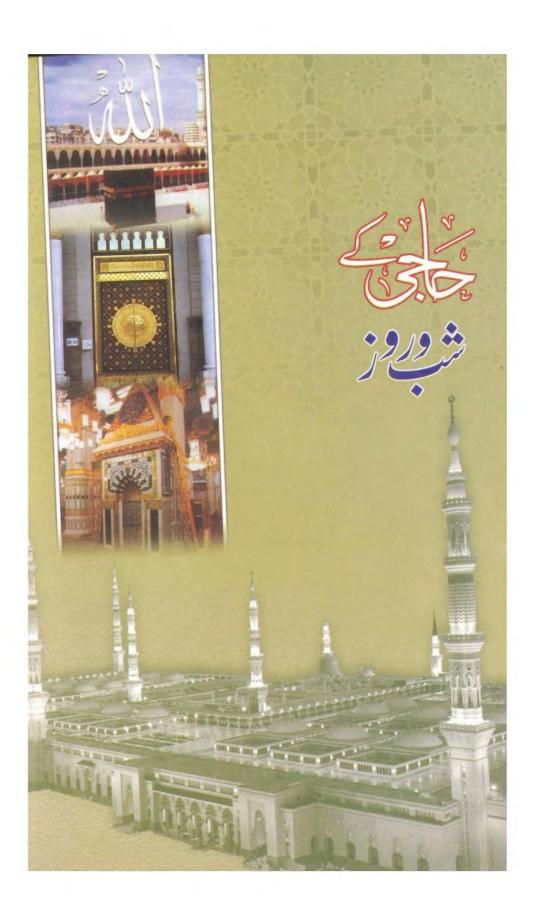